# عرد ارول کے خطوط غرارول کے خطوط

غلامی کے خلاف کے جدوجہد کی داستان

# CONTRACTOR OF BUILDINGS

تالیف تدوین اشاعت سید عاشور کا ظمی



تحقیق مخطوطات تراجم سلیم قریشی

# ۱۸۵۷ء کے غراروں کے خطوط

غلامی کے خلاف کے جدوجہد کی داستان ۱۸۵۷ء کی جنگ ِ آزاد کی غد ّاروں کے خطوط کے آئینے میں

تالیف تدوین اشاعت سیدعاشور کا ظمی تحقیق مخطوطات تراجم سلیم قریش



المجمن ترقی ار دو (بهند)، نئی د بهلی به اشتراک انسٹی ٹیوٹ آف تھر ڈورلڈ آرٹ اینڈلٹریچر

### سلسلهٔ مطبوعات انجمن ترقی ار دو (بند) ۱۵۱۳

© المجمن ترقی اردو (بهند) سن اشاعت :----- دوسر ا اژیشن :----- دوسر ا قیمت :----- اخترزهاں به اہتمام :----- اخترزهاں سرورق :----- محمد ساجد طباعت :----- ثمر آفسٹ پر نظرز، دبلی۔

#### تقسیم کنندگان:

### كنيدًا ميں:

1235, Radam St. Unit-10, Pickering, ONT. LIW IJ3 (Canada)

برطانیه میں:

The Book Centre Express House,

White Abay Road, Bradford BD - 8, W, Yorks U.K.,

Institute of Third World Art & Literature,

16 Windermere Road, London W5. Tel: (081) 567 6775

ISBN: 0-948977-25-6

#### ANJUMAN TARAQQI URDU (HIND)

Urdu Ghar: 212, Rouse Avenue, New Delhi-110002

Ph: 3236299, 3237210, Fax: 91-011-3239547

## نشانات

| ۵   | خليق الجحم       | حرف آغاز (دوسرا اڈیشن)         |
|-----|------------------|--------------------------------|
| 4   | //               | حرف آغاز (پہلااڈیشن)           |
| 10  | سليم قريثي       | وضاحتيں                        |
| 19  | سيدعا شور كالظمى | گھرکے چراغ سے                  |
| ۷٣  |                  | چنگاری سے شعلوں تک             |
| ۸۵  |                  | غداروں کے خطوط                 |
| 199 | اميں)            | انگریزوں کی خطو کتابت (انگریزی |
| 271 |                  | اشارىيە                        |
| ١٩١ |                  | كتابيات                        |

### حرف آغاز

### دوسرا اذيشن

اس کتاب کا پہلااڈیشن "اس گھر کو آگ لگ گئ" کے نام سے ۱۹۹۳ء میں شائع ہوا تھا۔ دوسر سے اڈیشن میں نام بدل کر "اٹھارہ سوستاون کے غداروں کے خطوط" کر دیا گیا ہے چوں کہ یہ کتاب بہت اہم موضوع پر ہے اور اس کی تیاری میں بڑی محنت اور دیدہ ریزی سے کام لیا گیا تھا۔ اس لیے کتاب ہا تھوں ہاتھ بک گئی اور پانچ جھے مہینے ہی میں اس کا پہلا اڈیشن ختم ہو گیا۔ اس کتاب کی بہت مانگ تھی لیکن بغض وجوہ سے دوسر ااڈیشن اب تک شائع نہ ہوسکا اب جب کہ اس کی مانگ بہت زیادہ بڑھ گئی، ہندوستان اور پاکستان سے بے شار خطوط آنے گئے تو ہم اس اڈیشن کی طباعت کی طرف متوجہ ہوئے۔

کتاب کا دوسر الویشن اتنی تاخیر سے شائع کرنے پر ہم معذرت خواہ ہیں۔ یہ کتاب سوفی صدی تاریخی ہے اور ۱۸۵۷ء کے انقلاب کے مور خین کے لیے یہ کتاب ایک اہم مآخذ کا در جہ رکھتی ہے۔غداروں کے یہ خطوط اور غدر سے متعلق الی اہم دستاویزات وہی لوگ جمع کر سکتے تھے جونہ صرف ار دوزبان وادب دونوں کے ماہر ہوں بلکہ انیسویں صدی کی تاریخ پر بھی ان کی گہری نظر ہو اور جھیں کے ماہر ہوں بلکہ انیسویں صدی کی تاریخ پر بھی ان کی گہری نظر ہو اور جھیں کا ماہم قریش صاحبان دونوں میں وہ تمام صلاحتیں موجود ہیں جو اس اہم تاریخی کام کے لیے ضروری ہیں۔ تاریخی نقطہ نظر سے اس کتاب کی بہت اہمیت ہے اس لیے میر امشورہ ہے کہ مرشین اس کتاب کی بہت اہمیت ہے اس لیے میر امشورہ ہے کہ مرشین اس کتاب کی بہت اہمیت ہے اس لیے میر امشورہ ہے کہ مرشین اس کتاب کا نگریزی ترجمہ بھی شائع کریں۔

خليق انجم

### ، حرف ِآغاز

"اس گرکو آگ لگ گئ "بہلی باقاعدہ جنگ آزادی بینی ، ۱۸۵ مے ناکام انقلاب پر اپنی نوعیت کی بہلی کتاب ہے ۔ اس میں انگریزی فوج کے افسروں کے نام ان ضمیر فروشوں اور ملک دشمن ہندوستانی جاسوس اور فدداروں کے خلوط ہیں ، جہنوں نے تقور کی دولت کی خمنا اور ہوس جاہ و منصب کا شکار ہو کر وطن کو فلامی کی زنجیروں میں جکر دیا ۔ جن زنجیروں کو توڑنے کے لئے تقریباً سو سال کک آزادی کے ہزاروں متوالوں نے سینے پر گولیاں کھا کریا چھانسی کے تختے پر لئک کر جان عزیز کی قربانی بیش کی ۔

اس کتاب کے لیے مخطوطات کی فراہی ، تحقیق ، تراہی ، تراہی ، ترتیب و تدوین ، سلیم قریش اور سید عاهور کاهمی صاحبان کا کارنامہ ہے - کتاب کی پہلی خوبی تو یہ ہے کہ اس میں ، ۱۸۵۰ کے انقلاب کے بارے میں ایسے جاسوسوں کے خطوط ، اردو اور انگریزی اخباروں کے تراشے اور اس موضوع پر تکھی گئی کتابوں کے اقستاسات پیش کے گئے ہیں جو اب تک ہماری نظر سے پوشیدہ رہے ہیں - دوسرے کتاب کی ترتیب و تدوین میں تحقیق کے جدید ترین اصولوں کی پابندی کی گئی ہے اور حقائق کا معروضی مطالعہ کیا کی ترتیب و تدوین میں تحقیق کے جدید ترین اصولوں کی پابندی کی گئی ہے اور حقائق کا معروضی مطالعہ کیا گیا ہے - کتاب کے شروع میں " وضاحیت " کے عنوان سے سلیم قریشی صاحب اور " گھر کے چراغ سے " کے زیر عنوان سید عاشور کاهمی کی تحریریں شامل ہیں -

قریشی صاحب نے خطوط کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ " انڈیا آفس لا بَریری لینڈ ریکارڈز " میں معفوظ ہیں - انہوں نے یہ تفصیلات بھی درج کی ہیں کہ خط کون لکھتا تھا ، کس کے نام ہوتے تھے - مخبروں کے خطوط عام طور پر اردو میں ہوتے تھے - قریشی صاحب نے بتایا ہے کہ انگریزی میں اس کا ترجمہ کون کرتا تھا اور پھر یہ انگریزی ترجے کن کن افسروں کے ہاتھوں گزر کر کماں پہنچتے تھے - قریشی صاحب نے بہت مختصر لیکن جامع انداز میں اس کتاب کے بارے میں ایم معلومات فراہم کردی ہیں -

سید عادور کاظمی بنیادی طور پر شاعر اور انفاء پرداز ہیں - لیکن "گھر کے چراغ ہے " کے عنوان سے انہوں نے جو کچے لکھا ہے ، وہ ایک تجربہ کار اور اعلیٰ درجے کا ایسا محقق ہی لکھ سکتا ہے جس کی ہندوستان کی انسیویں صدی پر گہری نظر ہو اورجو حقائق کی چھان بین ، انہیں پیش کرنے ، ان کا تجزیہ کرنے اور بھران سے نتائج بر آمد کرنے میں غیرجانب دار ہو -

عاشور صاحب کی بیان کی ہوئی داستان میں کئی نام اور واقعات الیے آتے ہیں جو ماریخ میں ہم ہندوستانیوں کی رسوائی کا سبب ہیں - انہوں نے ایک طرف اگر برطانوی فوج کو غیر مہذب ، دہشت گرد اور درندہ صفت بتایا ہے تو دوسری طرف اُن ہندوستانی کرم فراؤں کے نام بھی بتائے ہیں، جو ہماری غلامی کا سبب بنے تھے - انہوں نے اپنے محققانہ مقدے میں بہت سے الیے اہم واقعات بیان کے ہیں جو عام طور سے ہماری نظروں سے پوشیدہ تھے - مثلاً کی ،اگست > ۱۸۵ ، کو انقلابیوں کے ایک بہت بڑے بارود نانے میں اُگ گئ تھی جس میں پانچ سو سے زائد انقلابی اور حریت پند شہید ہوئے تھے - عاشور بارود نانے میں اُگ گئ تھی جس میں پانچ سو سے زائد انقلابی اور حریت پند شہید ہوئے تھے - عاشور

صاحب نے باغیوں کے خطوط کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ "عظیم کارنامہ "ہمارے " محن " مولوی رحب علی کا تھاجو ، بقول سلیم قریشی ، "آزادی کی جنگ شروع ہوتے ہی اپنی چرب زبانی اور عیاری سے بادشاہ کی مشاورتی کونسل کا رکن اور بارود نانے کا دارو غریفنے میں کامیاب ہو گیا تھا " اور بہادر شاہ ظفر کے مزاج میں بہت دخیل ہو گیا تھا - ای طرح مرزا الین بخش نے دریائے جمنا کے کھتیوں کے پل کو تباہ کرکے انقلابیوں کو مشرق سے آنے والی ممک کا راستہ روک دیا تھا -

عاشور صاحب نے ہوڈس کے حوالے ہے اس انقلابی خاتون کا بھی ذکر کیا ہے جو انقلابیوں کے ایک دستے کی قیادت کررہی تھیں - اس خاتون کے بارے میں ہوڈسن کا بیان ملاحظہ ہو:

" (ترجمہ) ایک اور واقعہ جس نے ہمارے کمپ میں سنسنی پیدا کردی ، ایک باغی سردار عورت کی گرفتاری تھی جس کی قیادت میں باغی فوج دیلی سے باہر آکر ہم پر تملہ کرتی تھی ۔ مسٹر گریٹ ہیڈ نے فرانس کی جون آف آرک سے اس کا تقابل کیا ہے ۔ وہ گوڑے پر سوار محاصرے سے باہر آتی اور ہم پر تملہ کرتی اور شیطان کی طرح غضب ناک انداز میں ہمارا مقابلہ کرتی - ہوڈس کہتا ہے کی طرح غضب ناک انداز میں ہمارا مقابلہ کرتی - ہوڈس کہتا ہے کہ جنرل ولس نے اگر چہ اس عورت کو بہلے رہا کر دیا تھا گر ممرے کہنے پر اسے دوبارہ گرفتار کرکے انبالہ بھیج دیا گیا "

اس خاتون کے بارے میں ہوڈس نے یہ بھی لکھا ہے کہ بتنگ میں پانچ پانچ سپاہیوں پر مجاری تھی - ان خطوط سے بیجا بائی نامی ایک اور انقلابی خاتون کا پہتہ چلتا ہے -

کلو نامی مخبرنے ۱۳ ، جولائی ، ۱۸۵ ، انگریزی فوج کو اطلاع دی کہ :

" باغی فوج نے ہمیں فقیر سمجھ کر حراست میں لے بیا -ہم چھ گھنے محراست میں رہے اس دوران ہمیں بت چلا کہ بیجا بائی اور دوسرے باغیوں نے آگرہ کی جیل پر تملہ کرکے تمام قیدیوں کو رہا کرالیا ہے اور دہاں پر موجود انگریزی فوج کو محاصرے میں لے لیا

عاشور کاظمی نے ان سیای حالات پر بھی روشنی ڈالی ہے جہنیں > ١٨٥٠ کے انقلاب کا پیش خیمہ کہا جا سکتا ہے - ضمناً ایران اور افغانستان میں انگریزوں کی سیای ربیشہ دوانیوں اور ان ممالک پر تسلط حاصل کرنے کی کوششوں ، انکی شکست و فتح اور فتح میں غداروں کے رول کی داستان بھی بیان کی ہے - مختلف تحریکوں مثلاً روٹی اور پوریوں کی تحریک ، شاہ اسمعیل شہبراور شاہ عبدالعزیز کی تحریک اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف پھیلنے والی افواہوں کی مستند تفصیلات بھی بیں منظر کے طور پر پیش کی ہیں ۔

برطانوی مورضین اور بعد میں برطانوی حکومت کے عماب سے نمائف ہندوسانی مورخوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی سے کہ انگریزوں نے > ۱۸۵ میں بہت آسانی سے ہندوسانی افواج پر فتح حاصل کرلی کیوں کہ ہندوسانی فوجیوں کی ہمتیں بست تھیں ، وہ غیر منظم اور غیر ترست یافتہ تھے ، ان کے پاس ہمتیار تھے اور نہ خوراک اور مغل حکومت انہیں تنخواہ دینے ہے بھی معذور تھی ۔ یہ سب تھیک ہے ۔ لیکن اس کے باوجود ہندوسانی حکران اور ہندوسانی فوج انگریزی فوجیوں سے کسی طرح کم نہیں تھی ۔ "اس گر کو اگ لگ گئ " میں وہ خطوط بھی شامل ہیں جو اس زمانے کے انگریز فوجی افسروں نے دو سرے افسروں کو لکھے تھے ۔ ان خطوط کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ شروع میں انگریز افسر ہندوسانیوں سے افسروں کو لکھے تھے ۔ ان خطوط کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ شروع میں انگریز افسر ہندوسانیوں سے بہت خالف تھے ۔ میں اس سلسلے میں دو اقستاسات پیش کرنا چاہتا ہوں ۔ یہ دونوں اقستاسات عاشور کا طمی نے اپنے مقدے میں پیش کئے ہیں ۔

\* ---- ہندوستانی > ١٨٥٠ کی جنگ تقریباً ہار کھیے ہیں - وشمن کی فوجیں دیلی میں داخل ہو رہی ہیں - اگر ہندوستانی فوجی چاہتے تو دیلی سے فرار ہو جاتے لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا ، بلکہ ڈٹ کر ایبا مقابلہ کیا کہ دشمن کے وانت کھٹے ہو گئے - ہوڈسن جو مغل حکمرانوں اور ہندوستانی فوجوں کا زبردست مخالف تھا اپنی ڈائری میں لکھتا ہے:

"شہری فصیلوں پر مزاحمت کا مقابلہ کرنے کے بعد ہماری فوجیں شہر میں داخل ہوئیں تو جس عزم و قبات سے باغیوں اور مسلح مجاہدین نے گلیوں اور محروں کا دفاع کیا ، وہ ہمارے لئے غیر سوقع تھا۔ "

اپنی فوجوں کی عالت اور رو سے کے متعلق ہوڈسن کہتا ہے:

ہمارے فوجی شراب کے نشے میں دھت اور تکان سے چور چور نفے۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار فوجیوں کو بار بار اپنے افسران کی نافرمانی کرتے دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ جبیں گربول ، جیکب ، نکلس اور سپیک کی قربانی دینی پردی ۔

\* ---- ایک چوتے چھم دید شاہد نے منگل ۱۵، تاریخ کو انگریزی فوج کی صورت عال کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

وہ تشے میں بدمست تھے اور اپنے دل میں فوج کی محبت رکھنے کے باوجود تھے کہنا پڑتا ہے کہ اپنے آپ کو عیمائی کملانے والے ان فوجیوں کا کردار الیا تھا کہ محاصرے سے متعلق واقعات میں اس سب سے زیادہ شرمندہ کرنے والا واقعہ کما جاسکتا ہے ۔ ہمیں اس رسوائی میں دیکھ کر ہمارے وشمن کھنے خوش ہوئے ہوں گے ۔ اس وقت اگر تانتیا ٹوبی جیما ماہر مصافیات (Tectician ) یا عظیم اللہ جیمیا شاطر دشمن یا کوئر سنگھ جیمیا شجاع یا عزم و حوصل کی پہلان جھائسی کی رانی ہوتی تو ہماری فوج کی خود کشی کے سرادف کی پہلان جھائسی کی رانی ہوتی تو ہماری فوج کی خود کشی کے سرادف کی پہلان جھائسی کی رانی ہوتی تو ہماری فوج کی خود کشی کے سرادف کی پہلان جھائسی کی رانی ہوتی تو ہماری فوج کی خود کشی کے سرادف

#### بناه پر "مم پر غلبه حاصل کر لیتے " - ( اردو ترجمه )

۱۱ ، ستمبر که ۱۸۵ ، کو انگریزوں کو دتی پر تسلط حاصل ہوا - لیکن آخری وقت تک انتظابیوں کا حصلہ قائم تھا - ۱۱ ، ستمبر کو انگریزی فوج نے تملہ کیا تو انتظابیوں نے الیا جم کر مقابلہ کیا کہ کر تل نکلسن جیسا تجربے کار فوجی اور پانچ سو سے زیادہ انگریزی فوج کے سپاہی ہلاک ہوگئے - ۱۵ ، ستمبر کو انگریزی فوج کی شکست ہوئی - اگر انتظابی الیں بے خوفی سے لارہ سے تھے اور بڑے پیمانے پر انگریزی فوج کے لوگوں کو قسل کر رہے تھے تو انتظابیوں کو شکست کیوں ہوئی ۱۳ سی کا جواب عاشور کا تھی نے بہت صحیح دیا ہے - ان کا کہنا ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ اپنی طاقت کے مل پر نہیں بلکہ سازشوں اور جاسوی کے بہتر نظام سے کیا - وہ ہندوستان پر قبضہ اپنی طاقت کے عل پر نہیں بلکہ سازشوں اور جاسوی کے بہتر دے کر بعض ہندوستانیوں کو خریدا جا سکتا ہے - پتانچہ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد سے لے کر بھا ، اگست کے ۱۹۲۳ ، تک ہندوستان میں انگریزوں کی آمریخ ، سازش بجاسوی اور "پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو "
کی طویل داستان ہے - اگر میر جعفر جیسا غدار بنگال میں نہ ہوتا تو بلای کی لڑائی میں تواب سراج الدولہ انہیں ہندوستان سے خرار ہونے پر مجبور کر دیتے - گر بقول عاشور کا تھی:-

"میرصادق ، میرغلام علی ، قاسم علی اور دیوان پورنیا جیسے غدار نہ ہوتے تو نا ممکن نہ تھا کہ فیپو سلطان ہی اپنی فوجی طاقت اور حکمت عملی کے بل پر پوری انگریزی فوج کو موت کے گھاٹ اٹار دیتے - > ۱۸۵ ، میں انگریزوں کو فتح اپنی طاقت کے بل پر نہیں بلکہ مرزا الہی بخش ، مولوی رجب علی ، گوری شکر ، جیون لال ، تراب علی ، مان سنگھ ، نطافت علی ، جواہر سنگھ ، افی چند ، مر محمد تراب علی ، مان سنگھ ، نطافت علی ، جواہر سنگھ ، افی چند ، مر محمد علی ، مجوب ناں ، ہر چند ، مر محمد علی ، خوب ناں ، ہر چند ، پر بھو ، مسگھ راج ، رستم علی ، راحن گوری شوری کی جانوی اور وطن دشمنی کی وجہ سے ہوئی -

عاشور کاظمی نے جان ولیم کی کتاب (Sepoy War In India ) کا ایک اقستاس پیش کیا ہے جس میں ۱۸۵۰ کے انقلاب کو ناکام بنانے میں جاسوسوں کے رول کا اعتراف کرتے ہوئے جان ولیم نے لکھا ہے:

> " حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستاں میں ہماری بحالی کا سہرا ہمارے ہندوستانی پیرو کاروں کے سرہے - حن کی ہمت اور جسارت نے ہندوستان کو اپنے ہم وطنوں سے لے کرہمارے حوالے کر دیا - "

انگریز مورضین نے نابت کیا ہے کہ یہ جنگ آزادی کچے طالع آزما سپاہوں کی بغاوت تھی جس میں بعد میں وہ زمیندار اور امراء بھی شامل ہو گئے ، جو بقول ان مورضین کے ، انگریزوں کی عوام دوست پالیسی سے ناراض تھے - اس سلسلے میں عاشور کا ہمی نے جان ولیم کے ، الفریڈ لائل ، ولیم مور ، کیو براؤن ، اور ہوڈسن جسے برطانوی مورخوں اور افسروں کی کتابوں کے اہم اقستاسات پیش کئے ہیں - لندن کے ، اخبار ٹائمز " میں شائع ہونے والی خبروں اور مراسلوں کے ایسے اقستاسات بھی درج کیے گئے ہیں جن میں " اخبار ٹائمز " میں شائع ہونے والی خبروں اور مراسلوں کے ایسے اقستاسات بھی درج کیے گئے ہیں جن میں

ہندوسانیوں کو خود انکے اپنے ملک میں باخی ٹارت کیا گیا تھا۔ یہ تو خیر بات انگریز مور نقین کی تھی۔ خود ہندوسانی مور تھیں نے انتظابیوں کو رسوا کرنے اور انہیں گالیاں دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی - عاشور کا حمی نے نان بہاور ، شمس العلا عفی ذکا اللہ کا ناحی طور سے ذکر کیا ہے - ان بزرگ نے انگریزوں کی خوشامہ کا ذریعہ یہ نکالا کہ " ٹاریخ عروج سلطنت الکیشہ " کے نام سے ایک ٹاریخ لکھی ، جس میں انگریزوں کو ہندوستان کا جائز حکران ٹارس کیا اور انکے بارے میں لکھا کہ :-

"اس وقت الكاش مين كى مردانكى عجب نيرنكى . رنگ و كها رئ محى - وه الهيئ خدا پر ايما توكل كرتے تقے كه ان كو برا استقلال اور صبرتھا - بعض الكريز ايمان كے كچ اور سر كاپا خدا كى عبادت ميں مستخرق تھے -

خان بہادر شمس العلماء نے اس انقلاب کو غدر کہا ہے اور ہندوستانیوں کو نہیں مسلانوں کو اس کا ذیتے دار قرار دیا ہے - (کیوں کہ ان کے آقایہی چلہتے تھے -) خان بہادر انگریزوں کو دین دار اور ایماندار کہتے ہیں اور مسلمانوں کو لیے ، شہدے اور رذیل و ذلیل قرار دیتے ہیں ---- بہادر شاہ ظفر برائے نام بادشاہ ضرور تھے لیکن تمام ہندو اور مسلمان الکا دل سے احترام کرتے تھے - ان کے بارے میں عاشور صاحب نے خال بہادر شمس العلماء کی تاریخ کا یہ اقتباس نقل کیا ہے:

شہرت ہوئی کہ مسلمانوں کی گئی گزری حکومت بھر سے بحال ہوئی بای کڑھی میں اُبال آیا - انکا نقلی برائے نام بادشاہ بہادر شاہ ج عج کا بادشاہ ہو گیا ہے - "

عادور کا همی نے ، ۱۸۵ ور لکھی ممکی ہندوستانی مورضین کی کتابوں کے بارے میں ایک اہم ترین انکھاف یہ کیا ہے کہ ان مورضین کو تمام مواد انگریزی حکومت ہی فراہم کرتی تھی - بقول عادور کا همی :-

" ذكا الله كى باريخ كا بيغتر مواد الكريزوں كا فرايم كردہ تھا - اس كا ايك برط شبوت يه ہے كه ذكا الله كى باريخ مي باؤس آف كامن كى الله برط شبوت يه ہے كه ذكا الله كى باريخ ميں باؤس آف كامن كى ان تقريروں كے تر ہے بھى شامل ہيں جن تك ہندوستانى تو كبا عام الكريزكى رسائى بھى مكن نہيں تقى - "

عادور صاحب نے اگر ان برطانوی اور ہندوسانی مورضین کے اقتباسات پیش کے ہیں جہوں نے انقلابیوں کو موردِ الزام قرار دیا تھا تو ان مورضین کے حوالے بھی درج کئے ہیں ، جو انصاف پند اور حق گو تھے ۔

رسل نامی ایک واقع نگار کا ایک مضمون ٹائمز لندن کے آگست ۱۸۵۸ کے ایک شمارے میں شائع ہوا تھا جس کا اقتباس عادور کا همی نے ( اردو میں غالبا پہلی بار) نقل کیا ہے - رسل نے لکھا ہے کہ:-

" حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی غیر متعصب شخص اگر ہندوستان میں انگریزی حکومت کے عروج کی ماریخ پر نظر ڈالے کا تو وہ حال مي ( غدر كے بعد سے ) ويلى كے بادشاہ ير نكائے گئے الزامات كو بين الاقوامي قوانين کي روشني مين جائزه لينے پر مجبور ۾و گا اور وه بادشاہ ( جس نے مجی بھی ہندوستان کی شہنشاہیت سے دستبرداری کا اعلان نہیں کیا اورجو جائز طور پر ہندوستان کی سب حکومتوں کو جس میں ایسٹ انڈیا کمینی کی حکومت بھی شامل ہے -اپنا مطبع مجملاً تما) کی طرف سے نگائے گئے الزامات کو بھی نظر انداز نہیں کر سے گا۔ شروع شروع میں مکینی کے عیآر سوداگروں نے اس کے باپ دادا کی خوشامد اور چابلوی کر کے ایک دو كو عشيال بنانے كى اجازت حاصل كرلى - اس كے بعد اس طريق ے انہوں نے اپنی فیکٹریوں کا دفاع اور مرہوں سے ، جہوں نے اوث مار کے تملوں سے مغل سلطنت کے امن و امان میں تملل ڈالا ہوا تھا ، اپنی اشیاء کو محفوظ کرنے کی اجازت حاصل کی - ایک معمولی حیثیت کے تاجروں کا گروہ ، حن کی بہت بی معمولی حیثیت كا اندازہ ان شكايات كے كاغذات سے لكايا جاسكتا ہے جو ليڈن بال اسٹریٹ ، لندن ( Leadonhall Street London ) کے مرکزی دفتر میں محفوظ ہیں ، اتنی ہمت کر کے کسی غیر ملکی طاقت کو ، خواہ وہ زمین کے مگان کا سلسلہ ہی کیوں نہ ہو ، لا کج دینے کا خیال بھی کر سکے ، بعید از قیاس ہے - اپنے کم تر ہونے کا احساس ( اس گروہ میں ) اتنا بردھا کہ اس احساس کے تحت ممینی كے گورنر جنرل كى انفرادى شان و شوكت كے باوجود ، ايسٹ انڈيا مكىنى نے مقامی ( ہندوستانی ) حكمرانوں اور خصوصاً دیلی کے بادشاہ ك ساتھ معمولات مي بہت ہى ب قاعدہ روش اختيار كى -اس مسلّے کو ہندوستانِ میں نہیں مجھا جا سکتا تھا ۔ کیوں کہ یہاں پر ہندوستان کا مسئلہ مجھی قومی مسئلہ نہیں بنا اور حکومت برطانیہ نے سوائے کمینی کی سر پرستی اور اس سے نفع اندوزی کے اس مسئلے پر جھی توجہ نہ دی -

- ڈبلیو بکر ایک ایماندار ، غیر جانب دار ، حق شناس اور نڈر انسان تھا - اس نے پاگل پن کی شکار اپنی قوم پر یہ کمد کر نعن طعن کی:-

" ہندوستان میں باغی ، ہندوستانی نہیں تقے بلکہ انگریز باغی تھے -

جہنوں نے ہندوستان کی قانونی مکوس کے خلاف بغاوت کی ۔
ابتدا، میں تو انگریزوں نے خانہ پُری کے طور پر ہندوستانی مکومت
کو رکھا لیکن ۱۸۴۸، کے بعد سے آداب شاہی اور دربار کے اصولوں کی خلاف ورزی شروع کر دی ۔مہاں تک کہ ۱۸۵، کی جنگ میں کا میابی حاصل کرنے کے بعد انہوں نے بادشاہ کو گرفتار کیا ، جلا وطن کیا اور بری طرح زلیل کر کے ہندوستانیوں پر سے شاہی اثرات کو ختم کرنے کی کوشش کی ۔ "

خرض یہ ہے کہ کتاب ۱۸۵۰ کے ناکام انقلاب کے ایک ایم جہلو پر روشنی ڈالتی ہے ۔ مجھے خوشی ہے کہ انجمن ترقی اردو (ہند) اس موضوع پر (انسٹی ٹیوٹ آف تھرڈ ورلڈ آرٹ لینڈ لرئیجر ، لندن کی اجازت ہے ) دوسری کتاب شائع کر رہی ہے ۔ بہلی کتاب ڈاکٹر اسلم پرویز کی "بہادر شاہ ظفر " ہے جس میں نیشنل آرکائوز میں محفوظ سرکاری دستاویزات کی بنیاد پر عہد ظفر کے سیای حالات ، سوانح اور جنگ کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں ۔ "اس گھر کو آگ لگ گئی " میں ۱۸۵۰ کے انقلاب کی ناکافی میں ہند دستانی جاسوسوں کے رول کی تفصیلات اور اس کے اثرات پر بات کی گئی ہے ۔ برائش میوزیم ،انڈ یا آفس لا بریری باسوسوں کے رول کی تفصیلات اور اس کے اثرات پر بات کی گئی ہے ۔ برائش میوزیم ،انڈ یا آفس لا بریری باسوسوں کے خلوط اور دو سرا مواد بہلی بار شائع کیا جارہا ہے ۔ بہی اس کتاب کی ایمیت ہے ۔

ڈاکٹر نحلیق انجم انجمن ترقی ، اردو ( ہند ) دیلی

### وضاحتين

اس کآب میں غداروں کے جو خطوط شامل کئے جارہ بیں وہ انڈیا آفس لائریری اینڈ ریکارڈز کی تحویل میں بیں ۔ سررابرٹ منگری کے کاغذات میں ان خطوط کے متعلق جو تفصیلات درج بیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ میجر ہوڈس ، مخبروں کی طرف سے موصول ہو نے والے ان خطوط کی نقل تیار کراکے دریائے سیج کی مغربی ریاستوں کے کمشز جارج بارنس Barnes) خطوط کی نقل تیار کراکے دریائے سیج کی مغربی ریاستوں کے کمشز جارج لیون (Lewin) سے ان کا انگریزی ترجمہ کراکے انہیں پنجاب کے چیف کمشز جارج لارنس کے پاس لاہور ارسال کیا کرتا تھا لارنس ان کا مطالعہ کرنے کے بعد لینے نوٹ کے ساتھ پنجاب کے جوڈیشنل کمشز سر رابرٹ منگری کو بھیج دیتا تھا ۔ منگری کے کاغذات میں ان خطوط کے جو ترجے بیں ان سب پر جارج لارنس کے دستی شرب بین ۔ انگریزی ترجموں کے علاوہ ان کاغذات میں دس خطوط اردو زبان میں بھی بیں جو میجر ہوڈسن کی نگرائی میں انگریزی میں بھی بین جو میجر ہوڈسن کی نگرائی میں انگریزی مورچوں پر تیار کی گئیں ۔ ان سب کی شرح میں ، نقل کا لفظ درج ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہ نقلیں بیں جو میجر ہوڈسن کی نگرائی میں انگریزی مورچوں پر تیار کی گئیں ۔ ان خطوط میں سے صرف ایک کا عکس اتارا جا سکا ہے جو اس کتاب میں مورچوں پر تیار کی گئیں ۔ ان خطوط میں سے صرف ایک کا عکس اتارا جا سکا ہے جو اس کتاب میں خطاط ہے ۔ اس سلسلے کے کچھ خطوط کا متن پریں اسٹ آف میو ثنی پیپرز میں بھی درج ہے ۔ اس سلسلے کے کچھ خطوط کا متن پریں اسٹ آف میو ثنی پیپرز میں بھی درج ہے ۔ اس سلسلے کے کچھ خطوط کا متن پریں اسٹ آف میو ثنی پیپرز میں بھی درج ہے ۔ ان کا اردو ترجمہ بھی ان خطوط میں شامل ہے ۔

جہاں تک ان خطوط کی اہمیت کا تعلق ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے فیلڈ مارشل منتگمری کے چھوٹے بھائی اور ۱۸۵۳ء سے ۱۸۵۸ء تک پنجاب کے جوڈیشنل کمشز سر رابرٹ منتگمری کے میں میں منتگمری نے لینے داداکی سونج حیات: Monty.s Grand Father پے کرنل برائن منتگمری نے لینے داداکی سونج حیات: Sir Robert Montgomery

In Sir Roberst's record I came across the reports of the secret agents sent into Delhi to obtain intelligence of the Rebel Army's strength and disposition, their state of morale and intentions with above all the degree of King's influence or tack of it on the Mutineers. Robert also possessed some of the original Urdu Scripts. Alltogather he kept 10 of these vernacular scripts, which leads me to suppose that they and the forty one English translations are very rare, and possibly unique of their kind. For these are the reports of the secret agents who were infiltrated into

Delhi during the siege and reported back to the British, at that time, not after the victory had been won, in this important sense they differ from the published reports about siege condition in the city which were written long after the mutiny was over.

(P-57))

(ترجمہ) سر رابرٹ منظمری کے کاغذات میں مجھے انگریزی فوج کے خفیہ ایجنٹوں کی ، جہنیں باغی فوجوں کی تعداد ، ان کے حالات ، جائے وقوع ، حوصلہ ، تدابر اور سب کے بڑھ کر باغیوں پر بادشاہ کے اثر و رسوخ کو معلوم کرنے کے نئے دیلی بھیجا گیا تھا ، دستاویزات ملیں - رابرٹ کے کاغذات میں ان دستاویزات کے کچے اصل مسودے بھی ہیں - یہ اردو میں ہیں اور ان کی تعداد دس ہے - ان کو دیکھ کر میں اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ یہ تحریریں اور ان کے ساتھ انگریزی تراجم کی اکمالیس دیگر دستاویزات جو ان کاغذات میں موجود ہیں ، بے حد ایم اور غالباً نا یاب ہیں کیوں کہ یہ وہ دستاویزات ہیں ہیں جو خفیہ جاسوس محاصرہ ، دیلی کے دوران ، نہ کہ فتح دیلی کے بعد ، باغی فوج میں ، بی مول کہ یہ ان دستاویزات کی ایمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ ان مال ہو کر بھیجتے رہے - ان دستاویزات کی ایمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ ان شائع شدہ رپورٹوں سے مختلف ہیں جو غدر ختم ہونے کے ایک عرصہ بعد لکھی گئیں -

ان خطوط کے حصول کے سلسلے میں بات ، جستجو سے شروع ہوئی جو ملاش تک پہنی اور آخر کار حصول ہر ختم ہوئی ۔ اس کے بعد کی منزل ، یعنی اشاعت کی ذمہ داری سید عاشور کاظمی کے سر ہے ۔ اگر ابتدا میں یہ اندازہ ہوتا کہ ان خطوط کو اس صورت کتابی شکل میں شائع ہونا ہے تو ہو سکتا تھا کچھ اور متعلقہ دستاویزات کی نقول بھی حاصل کی جاتیں ۔ کسی بھی منصوبے پر سوچنے کا ہم شخص کا انداز مختلف ہوتا ہے ۔ ہم بھی ممکن تھا کہ میں اے کسی اور طرح سوچتا لیکن عاشور کاظمی فخص کا انداز سے اس کتاب کے متعلق سوچا وہ بالکل مختلف اور جدا گانہ ہے جس سے مجھے بھی انفاق ہے ۔ اس کتاب کی مقصدیت انفاق ہے ۔ اس کتاب کی مقصدیت انفاق ہے ۔ اس کتاب کی مقصدیت اور افادیت کچھے ہوگئی ۔

درمیان میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جن دنوں مخطوطات کے حصول کا مرحلہ تقریباً ختم ہوا تو کچھ حضرات نے کہا کہ وہ ان خطوط کو شائع کرنا چلہتے ہیں لیکن عاشور کاظمی سے دو بارہ بات ہوئی توسعلوم ہوا کہ وہ خطوط ہی نہیں بلکہ اس سے آگے سوچ رہے تھے اور اس پر لینے طور پر کام بھی کر رہے رہیں ۔ بہر حال غداروں کے یہ خطوط جس شکل میں حاصل کئے گئے وہ کمآب کی موجودہ صرورت اور افادیت کی تکمیل کرتے ہیں ۔

آزادی کے متوالے جانبازوں کے عزائم کو خاک میں طانے والے غداروں کی فہرست قابل ذکر حد تک طویل ہے ۔ ان میں کچھ تو وہ تھے جنہوں نے براہ راست انگریزوں کی عسکری طرد کی ۔ لیکن اس جد و جہد آزادی کی ناکافی میں اہم کردار ان لوگوں کا ہے جو شاہی در بار اور حریت پسندوں کا اعتماد حاصل کر کے ایک طرف تو مجابدین کی جنگی مشاورتی کونسل میں شامل رہے اور دوسری طرف ان کے منصوبوں کی اطلاع انگریزوں کو دے کر ان منصوبوں کو ناکام بنانے کے اسباب مہیا گئے ۔ الیے لوگوں میں مرزا الی بخش ، رجب علی ، گوری شنکر ، اور جیون لال کے نام سر فہرست ہیں ۔

مولوی رجب علی جنگ شروع ہوتے ہی اپنی چرب زبانی اور عیاری سے بادشاہ کی مشاورتی کونسل کا رکن اور بارود خانے کا داروغہ بننے میں کامیاب ہوگیا۔ باد شاہ پر اس کے اثر و رسوخ کا اندازہ اس کے 19۔ جولائی کے خط ہے، لگایا جا سکتا ہے جس میں اس نے ہوڈس کو اطلاع دی کہ:

میں نے بادشاہ سلامت کو مشورہ دیا تھا کہ ان کو چاہے کہ خفیہ طور پر شہر کا دروازہ کھلوا کر انگریزی فوج کو شہر میں داخل ہونے کا بندوبست کردیں - اس طرح ان کی جان بخشی تو شاید نہ ہوسکے لیکن اس احسان کے بدلے انگریز ان کے ورثا کے ساتھ بھیناً بہتر سلوک کریں گے - بادشاہ سلامت تو راضی ہو جاتے گر حکیم احسن الله نے دخل اندازی کر کے معالمہ خراب کردیا -

اپنی اس ناکامی کے بعد رجب علی نے » ۔ اگست کی شام کو بارود خانہ تباہ کر دیا جس میں پانچ سو سے زیادہ حریت پسند بھی ہلاک ہوئے اور بارود کی کمی نے حریت پسندوں کی کمر توڑ دی ۔ سقوط دہلی کی بعد بادشاہ اور شاہ زادوں کو میجر ہوڈسن کے حوالے کرنے میں مرزا الہی بخش کے ساتھ مولوی رجب علی برابر کا شریک تھا ۔ اس غداری کے سلسلے میں مولوی رجب علی کو جو جاگیریں اور خطابات ملے ان کا تذکرہ اس کی اپنی سوانح حیات میں ملتا ہے جو ، تحقیقات چشتی ۔ لاہور ۱۹۲۲ء میں شامل ہے ۔ رئیس احمد جعفری نے " بہادر شاہ ظفر اور ان کا عہد " میں مزید اضافوں کے ساتھ اسے درج کیا ہے ۔

اس طرح مرزا البی بخش کا ذکر ایل - پی کرفن L.P.Griffin نے اپنی کتاب

Chiefs & Farnilies of Note in Punjab

Mirza Elahi Bukhsh whose devotion to British cause in 1857 was of highest value, remained inside the city during the siege and was able to furnish important intellegence of the moments of rebels and to assist and protect our agents and materially assisted our Military Operations by cutting the Bridge of Boats over the Jummua, thus stoping the entry of supplies and rebel teinforcement from Fastern side.

(PP, 5-6)

(ترجمہ) مرزا الہی بخش ، حن کی نعدمات ، ۱۸۵ میں برطانوی مقاصد کی تکمیل میں ہے صد اہم ثابت ہوئیں - محاصرہ دیلی کے دوران دیلی میں رہے اور باغی فوجوں کی نقل و حرکت کے متعلق اہم اطلاعات ہم کو بہنچاتے رہے - وہ دیلی میں موجود ہمارے جاسوسوں کی مدد اور حفاظت کرتے رہے - انہوں نے دریائے جمنا پر کھتیوں کا پل تباہ کرکے باغی فوجوں کو مشرق سے آنے والی مگک اور امداد کو بند کر دیا اور اس طرح ہماری فوجوں کی کاروائی میں بھی عملاً مدد کار شہرت ہوئے -

غداروں میں سے کچھ کا تذکرہ میاں محمد شفیع کی کتاب ۱۸۵۰، پہلی جنگ آزادی " مطبوعہ الہور ۱۹۵۱، میں ، خورشید مصطفیٰ رضوی کی جنگ آزادی ۱۸۵۰ ، " دبلی ۱۸۵۹، اور رکیس احمد جعفری کی مذکورہ بالا کتاب میں بھی ملتا ہے میکن میں عاخور کاظمی کی اس رائے سے سو فیصد متفق ہوں کہ تسلسل کے ساتھ غداروں کے ان خطوط کے مطابعے سے جنگ آزادی کی ایک الیی ڈائری پر خصنے کا موقع ملتا ہے جس میں محاذ جنگ کی صورت حال نگاہوں کے سامنے آجاتی ہے ۔ اور ذہنوں میں یہ خیال بھی اہر تا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اقتدار اور استبداد کا مقابلہ کرنے کے لئے جن میں یہ خیال بھی اہر تا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اقتدار اور استبداد کا مقابلہ کرنے کے لئے جن کریکوں نے جنم لیا ان میں جہاں ٹیپو سلطان ، شاہ اسماعیل شہید ، سید احمد اللہ شہید ، تا تتیا ٹوپی ، کریکوں نے جنم لیا ان میں جہاں ٹیپو سلطان ، شاہ اسماعیل شہید ، سید احمد اللہ شہید ، تا تتیا ٹوپی ، رائی جھانسی اور جزل بخت خان جسے جانباز موجود تھے وہاں ہم دور میں غداروں کی الیس کھیپ بھی موجود رہی ہے جو آستین کے سانپ کا کردار ادا کرتی رہی ہے باخصوص ۱۵۵۰ کی جنگ آزادی میں اگر غداروں کی ٹولی انگریزوں کی مدد نہ کرتی تو اس جنگ کا نقشہ شاید کچھ اور ہی ہوتا ۔

( سليم قريشي - لندن - جون ١٩٩٢ء )

### ۔۔۔گھر کے چراع سے

ہندوستان میں ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کو اس وقت کے انگریز حاکموں نے غدر کا نام دیا جس سے یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ انگریز ہندوستان کے قانونی حکمران تھے اور ان کے خلاف کوئی بھی بخریک یا جد و جہد غدر یا Mutiny کی حیثیت رکھتی تھی ۔ ۱۸۵۷ء کی جد و جہد آزادی کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے جو مظالم کئے وہ اتنے شدید تھے کہ بورے ہندوستان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا اور ہندوستانی مصنفین اور وقائع نگاروں کے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ کار بنیں تھا کہ وہ بھی وہی کہیں جو حاکم چاہتے تھے۔

کون نہیں جانبا کہ انگریز دسمبر ۱۲۰۰ء میں تاجروں کے روپ میں ہندوستان میں واخل ہوئے اور رفتہ رفتہ ان تاجروں نے یہ حیثیت حاصل کرلی کہ ۱۷۵۵ء کے بعد الیث انڈیا کمپنی کو ہندوستان کے کئی علاقوں میں لگان حاصل کرنے کے اختیارات حاصل ہو گئے اور یہ نام مہاد، تجارتی کمپنی، کمپنی بہادر، کہلانے لگی۔ لگان حاصل کرنے کے اختیا رات حکومت وقت کو حاصل ہوتے ہیں، انڈیا کمپنی کو یہ اختیا رات کیسے ملے یہ بھی ایک درد ناک داستان ہے

سترھویں صدی میں ہی انگریزوں کے عزائم اہل نظر پر آشکارا ہونے شروع ہو گئے تھے اور ہندوستان کے تختلف علاقوں میں ردِ عمل کے طور پر تخریکیں شروع ہو چکیں تھیں ۔ ادھر انگریزوں نے بھی کھلے بندوں اپنی سپاہ منظم کرنی شروع کر دی تھی ۔ لیکن اہل ہندکی سب سے بڑی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہر دور میں کچے مفاد پرست لوگ انگریزوں کا آلہ کار بنتے رہے ہیں ۔

جنگ پلای کو انگریزوں کے خلاف پہلی مسلح جد و جہد کہا جا سکتا ہے جوے ۵ - ۱۹۵۱ جی ہوئی ۔ اس جنگ میں انگریزوں کی جنگی قوت سے زیادہ بنگال کے نواب سراج الدولہ کے سپر سالار میر جعفر کی غداری انگریزوں کے کام آئی اور انگریزوں کا بنگال پر قبضہ ہو گیا ۔ پلائی کی جنگ ہندوستان میں انگریزوں کے افتدار کے لئے سنگ میل ثابت ہوئی اور ۱۵۵۱ء میں پہلی بار بنگال میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا سکہ چلنے لگا ۔ اور پھرائی طرح میرصادق ، میر غلام جلی ، قاسم علی اور دیوان بور نیا جسے غداروں کی مدد سے انگریزوں نے ٹیپو سلطان جسے جانباز ، فن سپر گری سے دیوں طرح واقف سر بھف مرد میداں کو شکست دیدی حالانکہ انگریزوں کو سلطان ٹیپو شہید کے جذبے یا سپاہ پر بر تری حاصل مہیں نمی ۔۔۔اب انگریزوں کے حوصلے بھی بلند ہو گئے اور انہیں اس کا اندازہ بھی ہو گیا کہ ہندوستان میں ایسے غداروں کا حصول مشکل نہیں جو زر و منصب و

on the said والكرك المحراب ويكامة ي إلى الرأة ابن جزبو بني يميم مام كلية مركار في أون بن كالروز ا ورسنا جا تا ہی مبدقتی مقام زکر رکی طوف اور بوجبه بم<sup>ن</sup>كم <sup>ف</sup>ناه ايران كي برات سي در إرشا<sup>ه</sup> روبهمالا: إلبروبية ترقية ينشفهاي منبس عياحب وحفرياري سرعيذا مذالويا مدوح كوروا: جوالي بن- قلعه برات كي ورخواستا بني بإمرم بنماجار بذاي يجزيلاب كالكئ بما ومرضه ويها كالمنب وابق فهايت سرکازمی مرحمت دی - جنرل آنس ساحب فزا دين وزعه ول أأك ومرشا بقال جبارة محا كاندرالخيف بها درسبهالار بذوستان مام منظم مياليا بين بني فسيري وياليا. منظم مياليا بين بني فسيري وياليا اور اكوركها حب صفول مبلر حكام والأعابين ناريخ جنوري كوميركرة تتأوا فالكائة بهومي -ر ولن کی برات مین اب موج و مین او بوین اذبح بن في طرد وآنه ا ورجار سفري كم كي فيها: انك المنتهجا ركودمنتُ ذرباب اون جو د كوماكيا ا ونمین می بوشاک ایرانی زیب به ای آنی بز اجرت اوسكره كرجه والعن ورحوكو لمهنتهون وأعلج اورآ راستي فامه وعزومن الرابران كي ماره موخلاصها وبحابه بي كي گوييز ي انزياني اي رغاه عام كي ونوست علي قط لون منهدى بالخروبيار منود كا واسلى رقر معا ول من وينهي سناجا تا ہي کہ بجا ہي ہزار ج ا بران اخطار کارشاه کا و اسلی و شن زیار کا بنن كروز روبه كي كولاي كي يرومه بهي التقيفة مین می ۱۹۱۹: یک شیراع می بیما دا نبین مروي ع- ملاقات ا- يركان ي بيزان الكوين بين بين من وري كدريب ون أيك كوكن السيخ بين أكلى ا ورظام لاالساخيال مرتاي كالكر الوابن في في في المركبيا اوراب طرف بالميان كالكوكيات الروب ون من ميرت ورتي مين اوركبي اكاكم جاہ کے لالج اور قرب اہل منصب کی علامت کے طور پر ، خطابات ، کے عوض اپنی اور اپنے ملک کی آزادی بھی فروخت کر سکتے ہیں ۔ چنامخ بنگال اور سیور کی فتوحات کے بعد انگریزوں نے سیر برادران اور مرہٹوں کی پھیلائی ہوئی دہشت گردی سے بورا بورا فائدہ اٹھایا اور ۱۸۰۳ ، میں مرہٹوں کو شکست دیکر پایہ ، تخت دہلی پر قبضہ کرکے بادشاہ شاہ عالم کی پنشن مقرر کردی اور اس طرح Immigrants اپنی ہی سر زمین پر السسان کا تنواہ دار ہو گیا اور خورت محومت " انگریز ریزیڈنٹ بہادر " کے ہاتھ میں چلے گئے ۔۔۔۔۔ یہ ہی تو ہے " ہے اختیارات محومت " انگریز ریزیڈنٹ بہادر " کے ہاتھ میں چلے گئے ۔۔۔۔۔ یہ ہی تو ہے " ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات ۔۔۔۔ "

شاہ عالم کے بعد ۱۸۰۷ء میں اکبر ثانی کو نام مہاد تخت نشینی عطا ہوتی اور ریزیڈنٹ بہادر عملی طور پر حکومت کرتا رہا ۔ ۱۸۳۷ء میں بہادر شاہ ظفر انگریزوں کی غلامی کا طوق تکہنے بادشاہ بنے اسلام عور پر حکومت کرتا رہا ۔ ۱۸۳۷ء میں بنجاب پر قابض ہوئے اور ۔۔۔۔ ۱۸۳۳ء میں پنجاب پر قابض ہوئے اور ۱۸۵۹ء میں انگریزوں کے زیر نگیں آگیا اور ، کمپنی بہادر ، نے لگان وصول کرنا شروع کردیا

الیت انڈیا کمپنی ۱۸۵۹ء تک اتنی طاقتور ہو جگی تھی کہ خود حکومتِ برطانیہ کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ الیت انڈیا کمپنی جس کی مالی حالت تاج برطانیہ ہے کمپیں زیادہ مضبوط ہو گئی تھی ، کہیں حکومتِ برطانیہ پر ہی قبضہ نہ کرلے لہذا برطانوی اخبارات میں الیٹ انڈیا کمپنی کے خلاف محاذ قائم ہونا شروع ہو گیا ۔ ادھر ۱۸۵۵ء میں ایرانیوں نے ہتران ہے برطانوی سفیر کو شکال دیا تھا اور ۱۸۵۹ء میں ، بو شہر، میں انگریزوں کے خلاف بغاوت ہو گئی ۔ لہذا ۱۸۵۹ء میں الیٹ انڈیا کمپنی کو ایک طرف تو برطانیہ کے اخبارات کی مخالف بغاوت ہو گئی ۔ لہذا ۱۸۵۹ء میں الیٹ انڈیا کمپنی کو ایک طرف تو برطانیہ کے اخبارات کی مخالفت کا سامنا تھا اور دوسری طرف ایران کی بغاوت بتنگ کی صورت اختیار کر جگی تھی چنانچ ، جیسا کہ اس دور کے اخبارات سے ظاہر ہوتا ہے ، کمپنی بہادر ، نے ایران کی جنگ کے لئے ہندوستانی ریاستوں سے قرض اور فوجی امداد کے علاوہ بہادر ، نے ایران کی جنگ کے در لیع ہندوستانی عوام سے دولت سمیٹنی شروع کی ۔ اخبار نور مغربی میں شائع شدہ ذیل کی خبراس کی تصدیق کرتی ہے :

خبر کلنته -- ۳۱ - جنوری ۱۸۵۷ و

گور نمنٹ آف انڈیا نے ایک لون فیصد پانچ روبیہ سود کے واسطے برائے تین کروڑ روبیہ کھولا ہے - کچے روبیہ بھی اس میں ۱۹ - جنوری ۱۸۵۳، سے تہلے ادا نہیں کیا جائے گا-

(تور مغربی - علد ۵ - شماره ۵)

Figure قرض کے یہ اعلانات حکومت ہند کی طرف سے کئے گئے تھے جس کے Head بہادر شاہ ظفر تھے لیکن انگریز ریزیڈنٹ ہی سارے فرمان جاری کرتا تھا۔۔ بہادر شاہ

وَاكِ الْهِ ولابِتِ مِن وَانْعِ مِونَ اصلِحَ الرحيالَ إسهابِ بَلِيْهِ عنهِ مُنا سَنِينَ كَوَوَكَ عَامِ بِهِ أُونِ مِنْ الشَّرِينِ الْمُامِي عَا حِلْجَا رَكَا بِي مِن كَرْجِيدُوالِكِا المقدة ياخا بأسيز فامذكوراك في إربرلادكي الماراج ي اطرووالات جناب نواب كروز حزل سلاطين الكلت إن ا دامران كي واخير واحالج المردبا - بمنتأك ايك بابن ني دونون بنارت كوله أبها درك لاف ي بوئي كا ايسي ها دات متيكسي این ا در تایده کبنر حاصل کرتا ہیں۔ م راصيا لواب كي نهن زنجهي روزنستريب وري أكني مرتبه مهاراج صاحب كالني ايوان كورنزك دور آن بڑی دہوم دام ی جو کمن نقط ر دائی فوج ن موري وي المريدة المريدي المريدي رهبت الارابي . اشی آد مبول ا داد می گهور راسی سنن شا ازار بخ ارج كومرك وخاني جوكباناً الخرمزدن ی قل کو بها ور نزار دن رو بهاونی ایرسوار موکی بسرگردگی کمیتان هر مرث گال آبا رب ري ري اكن ف بواكم الهائي نها - وآخر كار نتي مك حرامي كا إليني مهم ا وان بركوج كما الدكوج بارا درمي روانه ه دَيَارِ بِينِ إِرْجَارِ أَنْ إِنَّا إِنَّهِ عَدِلْ مِن آبًا وَرْمِ الْإِنْ مِينِ قَبْدِي أَمْلًا موی من مرا قر حال فرکورکنیتی من کرمبرسیا خرلا باكه ابن عما جان اكر بزيها درا در سناه 🍴 🗸 فتروحت جوا سرات ننا برابسي دُفت مِن منه بوني كي كاس وسم كالآ ایران کی مصالحت ہوگئی ہی ۔ سناجانا ہی کھا اخباراا مور ازہ وار دسی رونسن مواکرجہان من لام آدی ده بوت برصاحان الربز خال روبن كما وربوات جهان خرانه سركارى من كم جوابرات موجود ابن حكم كورنت او كمي وزوخت كبواسطي آيايي برسى ابل مران منا فيصدا و أنالين كي فمقط اكب جيتي جومقام منسايسي بهان كي ومناب بهونجي داصح مواكر مبه جرخاص مفام جنگ سي ك حالجه لا مورس بهي كويروا مرات موع ده جزا - تعام مذکوری مرکب د خانی مبنیاب میدینهٔ لای کا او نبلام زوا ا در اف نها را وسکاکوه موز من حها یا ا درا دی سی بهر در با فت بواکه جو وزخ خال لاحمين نمان سر دار بربزگون اتب مقام با بهای - سبه ی بسر کار کور د به کی نها بت عزوت من قيد بحاس تيام من بلي دريا جنل بي رياقي في إي بنيا بخد بنورًا بي عرصه مهواكه فرصد كي سود كي لمرة لفعل وسعين ذنبير وساة ان مبكر من اورب أنا ابرادي كابني إنسه بارجوامها فذو الباز كاربان - باينبر أربين ما جرزنا وال ريز برمند : سرا كلم وواكل من الغار كان كامنا كان كامنان المارية وأن نباج العاص كزرا والوالا ورواق الطباع مافت ظفری بے بسی کا اس سے بڑا اعلان کیا ہو سکتا تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ ایک فی صد سود بھی بہت شمار کیا جاتا تھا۔ پانچ فیصد کے اعلان کا نتیجہ جو نکلا ہو گا اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ بات قرض پر ہی ختم نہیں ہوئی۔ سرکاری خزانے میں موجود ہمرے جو ہبرات بھی فروخت کر دیئے گئے۔

خبرلامور - ۳۱ - جنوري ۱۸۵۰

اخبار لاہور تازہ سے روشن ہوا کہ جہاں جہاں سرکاری خزانے میں کچے جو اہرات موجود ہیں ۔ حکم گور منٹ ان کے فروخت کے واسطے آیا ہے چنانچہ لاہور میں بھی کچے جو اہرات موجود جو اہرات موجود خزانے کا بھی نیلام ہوا - اور اشتبار اس کا ، کوہ نور ، میں چھا پاگیا - بج اب سرکار کو روبیہ کی زیادہ ضرورت ہے -

( اخبار نور مغربی - جلد ۵ ، شماره ۵ )

ہندوستان کے راجہ مہاراجاؤں ، نوابین اور جاگیر داروں سے ہر طرح کی ، امداد ، لی گئی جس کی نشاندہی اخبارات سے ہوتی ہے ۔

خبر سامان جنگ ایران - ۳۱ جنوری ۷۵۸ م

مہاراجہ گلاب سنگھ کو لکھا گیا ہے کہ جس قدر سپاہ ان سے ہوسکے واسطے مہم غرب کے طیار رکھیں تاکہ وقت ِ ضرورت کام آویں -

( نور مغربی جلد ۵ ، شماره ۵ )

خبر راجه کج ، ۱۷ ، مارچ ۱۸۵۷.

تحریر ، انگلش مین ، سے واضح ہوا کہ سرکار کمینی انگریز بہادر نے بباعث در پیش مہم فارس کے اپنی قلمرو کے راجاؤں اور رعیوں سے روپیہ قرض طلب کیا ہے - چنانچہ درینوالہ راجہ کج بھوج نے چار لاکھ روپیہ ، پانچ روپیہ سینکڑہ سود پر سرکار انگریز کو قرض دیا ہے اور ارادہ راجہ موصوف کا ہے کہ چے لاکھ روپیہ اور بھی سرکار میں داخل کرے ۔

( تور مغربی جلد ۵ ، شماره ۱۱)

ایران کی جنگ کے نتائج انگریزوں کے حق میں بہتر ند نکلے اور انہیں ، بو شہر ، میں ، ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونا پڑا۔

١٥- ارچ ١٨٥٠ -

اخبار ، دیلی گزف ، مطبوعہ ۱۵ - مارچ کا ترجمہ ہے کہ ، بو شہر ، میں جو سپاہ انگریزوں کی خیمہ زن تھی اور یہ جگہ فیض و نصرت اہلیان سرکار انگریزی آگئی تھی سو ایک دن دفعتاً نوج بیشمار ایرانی معہ پانچسو قریب قریب توپ نمانے کے نظارِ انگریزی پر تملہ آور ہوئے اور شکست فاش دے کر انگریزوں کو بو شہر سے نکال دیا - اس معرکے میں گروہ کشیر انگریزوں کا ہلاک ہوا اور کئی افسران نامی گرامی انگریز زندہ مقید ہو کے ایران

إنول درمنظ ركزنكي فرده براية من جاكي امرا بنواتا کی ساند وکرو فرون سی کردی فغد مقام مدرس می فروند تا ریران کی میدخرانی بی که ننگر حدین نی ایک جها ز دخانی مخرسزی برحله کیا ا ورصفد ر لوگ کدا دسین سوار متی مسكومار والاالااكب فركبتان كليورك الرين اوس قافله کی با منوسها ہی معرجیہ ۔ تواپانه ایس اینی مبان سی بچرگیا ۔ ایک حبیا زیکا یک بحر را بُومِن مِي أَبِيهِ بِإِيابِ مِقَامٍ مِن عِابِينْساجِي حله كبا اوربرجيد من سومز كان إبرا بنون كي البنه اس حبار سراة من اور كن بوغن نابن سوكس خانهٔ شماری ہوتی ہی وریعایا کی دلکو تورث ن منهاري كم - اكبينكونه اكرسي ناجاري-بولغتي كل اجنت بي لو يكبينه بن ما مم انكه مغا م علاقة عي مدين نبا م فوبرم ن بني بن كرو الحي عالي الإراناد براكياجاتي سه جانجة نهارا مبري فو ه و جمينين باه و كلي را يك رتب موار د كلي . ا ورانک کمبنی و بنایای مقد مرف د کمبلوف امیا

جرهرات وَ وَكِ كِلَاكِ مِنْ ثَا مِن كُلِ مِنِي اوْ كُلِي سَامِيةً أَرَا وَمِي اللَّهِ اللّ نی اینواد نشه بهری بوی فله برایک ا شام کی منته بدمقدس مرات من بهيئ تهي اورشا وابرا كالحكم بى كرتبن برس كا سرانجام يسدو ان تبع کی بنی سواننا د را د مِن ٹرکان قوم نی تاند خاکر بر ی منول ہوئی آر میں بی کچیا و نٹ نبال مبد کی اوضائی رنو میا یا م وسکی بدر کر میں گئی مین مذہ الني بزار تركان برات برائي اور بقدر آدي الج نى با برقاحه برات كى بالى اونېد بطراق غلام بنى النباج ، بورى معلوم موارث مرى بورطيز لتكر تسكني ورمبع الخط ومستور قديم جي أنط خركابل

كباكباك فريبانيش جازاته كأبزى كيجنبن لمراسرودت مميضان نيابني قراب ورون كامراكيه مِن بندره سوادي تهي منصل وينسم مِينَ وست المَانَ فِوْكُمُ الرابِّ وَرَكِيْ وَمِنْكُوا وَرَبِّ مِن يُؤِنِّي لَامِ فِي مِوانِ مِنْ مِ إِنِّي كَانَ مِنْ كِلِّكَ بهاز دُوبِ گنی اور موفت که اگر مزسقها و منتهر استان باین در نمایند. ای سه اور آگریزی مراه هِ الحَياوا فِع جونَى اورا برا نبوان أي تنكست بألها اوربيه بهي البيّريني بي راكزيّ أبير موال إو بين

ا در نیزانس من نصبوری زشاه روس ماه این مجوری پرنسبرکوهمرود یا در بنده مزارا دمی ا بربر آمنده من شاه فرانس كه لاناته كي لاينتها المرمزون كي اري كني اورزخي بوي نفط بارسس إي تحت فرانس كرجا بنوالي من كراف ٺ ه فرانس يمسكر تخل خيا فت من صروف بین اور تری طباری شا اندگی ی- ابو سرخیا نی و پسطی تقابلی روسیوننی بترا اتفات کیا ہی اور المنعل بكي نزاع كو الاي طاق ركهاي - كجهه سامان مجب برمضال الرباء بالأوج روسيوا جهار ونسى او نارو باء حركة شران من مسجاحا مج ا و رو ۱ ان تحمیه سالان او سبن سای سفهان و روای والمن اورائيد موان اوبوسامن سجابا بكانقط فرعانازه

اخبارنازه دبي ريئه لا نرجه ي كريمه كايسياد بهی در خام تنداری کتبای کاون وات ى جوكه جراه قا قام برات بها الناتئ من الساغيق الايسباة التي وبي الزي كالمان مركوب كلبها آئي ٿِن سيسبا ها ٻران ئي و لان جيءُ کي ٻها<sup>جي</sup> مكوره برقومن مركزل شروع كين اركى الرفرى جها زون ي خطى براه ترى تواكب برى خت  ( نور مغربی - جلد ۵ ، شماره ۱۱ )

خرجتگ تازه - ۱۷ ، ایریل ۱۸۵۸ -

اخبار آزہ دیلی گرف کا ترجمہ ہے کہ ایک کارسپانڈنٹ دیلی گرف کا مقام قند ھار ہے لکھتا ہے کہ اون لوگوں ہے جو کہ ہمراہ قافلہ ہرات ہماں آئے ہیں ایسا تحقیق کیا گیا ہے کہ قریب تیں جہازات انگریزی کے جن میں ہے ایک میں بندرہ سو آدمی تقے متصل ، بو شہر ، آئے تقے - سو سپاہِ ایران نے وہاں بی کی کر جہاز ات مذکورہ پر تو پی سر کرنی شروع کمیں اور کئی انگریزی جہاز دُوب گئے اور جس وقت کہ انگریز متصل ، بو شہر ، جہازوں سے خطی پر اترے تو ایک بردی سخت لرائی واقع ہوئی اور ایرانیوں نے تعلم کر کے انگریزوں پر پورش کی ایرانیوں نے تعلم کر کے انگریزوں پر پورش کی اور اس سختی سے اور غصب سے لڑے کہ انگریزوں نے جبوری ، بو شہر ، کو جھوڑ دیا اور اس سختی سے اور غصب سے لڑے کہ انگریزوں کے اور زخی ہوئے ۔

( نور مغربی - جلد ۵ - شماره ۱۵)

اد هر افغانستان کی صورت ِ حال بھی انگریزوں کے لئے کٹھن تھی ۔ انگریزوں نے ۱۸۳۹ء کے اوائل میں افغانستان کا رخ کیا ۔ اس وقت غرنی میں سردار دوست محمد کا بیٹا حیدر خان فوج کا سالار تھا۔ حیدر خان نے بڑی بے جگری سے انگریز کشکر کا مقابلہ کیا لیکن عین اس وقت جب جنگ فیصلہ کنِ مراحل میں داخل ہو حکی تھی سردار دوست محمد کے ایک بھتیج نے غداری کی اور حیدر خاں کی جنگی حکمت عملی سے انگریزوں کو آگاہ کردیا ۔ اِس طرح ایک بار پھر انگریزوں نے ایک غدار کی مدد سے ایک مجاہد ، حیدر خان کو شکست دی اور کابل کی طرف بڑھ گئے ۔ دوست محمد مقابلے کی تاب نہ لا سکا اور کوہ ہندو کش کی طرف فرار ہو گیا ۔ انگریزوں نے شاہ شجاع کو تخِت پر بٹھا تو دیا مگر جیالے افغانون نے بادشاہ کو تسلیم نہ کیا اور مسلسل مزاحمت کرتے رہے ۔ انگریز فوجیں ۱۸۴۱ء تک تخت و تاج کی حفاظت کے لئے افغانستان میں رہیں لیکن نوبت بداینجا رسد کہ ۲، نومبر ۱۸۳۱ء کو Sir Alexander کے مکان کا محاصرہ کرے اے آگ نگادی کئی اور بھر ۲۳، نومبر ۱۸۴۱ء کو دوست محمد کے ایک بیٹے اکبر خان نے انگریزوں کی چھاؤنی پر تملہ كرك انگريزي فوج كو نا قابل تلافي نقصان ببنچايا - آخر كار انگريزي فوج ك باقي مانده سپاسون كي اس شرط ر جاں بخشی کی گئی کہ وہ افغانستان خالی کر دیں گے ۔ انگریزوں کی طرف سے دوست محمد کو آزاد انسان تصور کیا جائے گا اور شاہ شجاع افغانستان میں صرف اس شرط ر رہ سکیں گے کہ ایک لاکھ روپیہ سالانہ پنشن حاصل کرنے کے علاوہ ان کے اختیارات مہیں ہوں گے ۔ یہ معاہدہ اا، دسمبر ۱۸۴۱ م كو بوا اور ٧، جنورى ١٨٣٢م كو انگريزون في كابل خالى كرديا -

تونها بت حران موئى اورخبال كباكه أكرا عليها اسمبوري في الان عدالت كما اب عدالت من جرال برره زسان ماری با نبگی تو ننه راز سرکا راگزیز؟ از و بیکا رمیا ب ماری با نبگی تو ننه راز سرکا راگزیز؟ و ما نت كباكيا - اورمني خاراً گروين بهي به ما جرا لكهاوكي إنهامعلوم نهين كباسعابي ففط بهرني كهوزونكي

تبك امن من وانتبح بهواكه إلفعل را وهركا الك جبني صدر عالبقد راكر ومي اس مفهد عن نبأ الكربنزى كالسنورم مقرر مبواي يروس حيث اسمن فزبزرها وبجلان بهبا درامجنت وكمت فرفجا اگوره ن اوسیا مون کرو ۱ طی رفع ف و این بنین میون آئی بی که نبا مرکز حاکم و اران علاقه ا بل جبن كي روانيكسين چنا بخه وا سطى روائل الجنبني وملبنجا ص كى كله يبهيو كرصبقدر كهور مي وا فواج ظفرامواج الخربزي كالبسجانية أكوري بساله سواران الخربزي كحبيرش كما بنك وكرابايا ا ورصلدروا منهونوا لا بي آ علافه مين مووين سلاكتكا برودارهن بهيج دين ان را ت حبن جر د متی من جر سره بوای او دانسی سرکارا گر نری موان بر آن کی کهوژی ماین ا با جین نی خانهٔ اگر به زی سه ی دراکه حزیم کرنیگی- صاحبکان بها در نی مبد ملا حظیمتی الكسي بملاديا ورمرمت كا وجهازات الصدركي سات قطعة فطوط نبام براكب ركس لإنخر بزرى واوث لبكري وربا كلابته وبالاكريا المي عبنمون مرقومه بالاروا ندكئ فظلا

حروهي

الولون في انعام إلى جب سركا رأى بيرتال وبكيل اسبيل من وكريا جب ثبانه دارتفام الوركوبيرخرمو محافيا مال موجا بي استى عكر مواكة و. آيذى كم سيح سيعظام ومحافهة

مبني من سانون كرنا بن كفرت بي ا ورائزة بي الميرنت ي دريا فت بواكه بنا ب شامكنگر مسردي كاروز بروز زوال اورموسم إعتدال ا س ب ی عاک جوگئی مین اسلی شغیلاه گورا ایراد به برخه بنزرب و دره با عزی گرنشریف فرما استه غنه مین مهوامیت شرحیایی رسی اسلی با درشیر سى تكوم واكة توكونى سانزون كوما ركى سرويكم أونى – اس مبنة من اكب ما ياج بصاباته والأن أب عالم كومرن إن كرديا – صاحب احبرن ، ربار من لا نسطانو ب ب بن سانب و وآنه النعام المركبي حجو كبيدا به ناز نسب كانج كربدار شركها المركفائير و لبنجا ص عبول يضع يستنعناه ولا إ و سكا بنا يخ سنى كا ته بحاكه و الخي إنن ون العلانه نها يه إبر كوها ربو ربان و تركم لباكسركاتاً الونضريف لبجاني من ا درصاحب وصوف كي ا نی بلیعانعا مراکب روژمین د ولاکه سانب ای اسکوی کرجا جار بورسی سی طور کی براکب کا نومین کسرحبان وسرمجینیاحب با بوکده سسی مها ا ورسېرور اړ څکړ گوړ نری بن سالنزګنۍ – ایتار پوکرنو کیډار و بېړی پاس وژبو رېېزېږت انشهرلف لایمېېن اور تا سوا ووت صاحبکاکیو

<del>ی جای فب در درگا مگران کمیال مین ۱ در</del> عانفناني روب كي شاني من كررسي من فه خراصكونة اخارامكانيون كي سنيوي كرراب كويس أنفبن إست سوا معنى سالي س ما إيغ خاجب كوالجمس مبرس كابين مهوا توابني عكسة بن تبنا عالا بب نغم و نقصا ن امني ملك كرونيز بولني نو ابسنى در نبولا ابك درخ بهت مجنور ار باب اورست اگریزی کی مینم منهون وی بی که ه. م كان بجبيته ؛ نى نى ابك بتأثير برى أمرك ألى مخارر باست كوا بني ربارت سي فعا بي كوكما وى بتى اوراوسوفت مين كباره برس كانتها الح مِن عِنْ مَا لَاجِهُ مِنْ مُورِهِ بِوان مُرْبُورِين والبِر قَالِيَ بلوی- موزاس باب مین کچرعکم اربا ب لويشق كانها ورنوبين سوائي نذء

حتركماي انجدر فرنبغا وف انذ إسى نفل بي كدا فرنون مفاً احب وعده ايك ون مين تجبس زار روسداون استرورت طلب كئ جا ذيكي جنائج خد موا منعات من البها درك بطور قائم منعام كار كلام ي كوانام فيكا كلا ہندوستان میں جہاں ایک طرف بعض نوابین ، جاگر دار ،اور مفاد پرست اوگ انگریزوں کے طقہ بگوش تھے وہاں کچے دلوں میں بنگال کی شکست کا درد اور ٹیپو شہید کا نون کچے الگریزوں کے خلاف دلوں میں نفرت آتش فشاں کے دیے ہوگئ کی کا دوں میں نفرت آتش فشاں کے دیے ہوئے لادے کی طرح بک رہی تھی ۔مقامی طور پر بخاوتوں کا سلسلہ جاری تھا ۔مثلاً

- (1) Mutiny of Velore ( 1806)
- (2) Out break in Cuttak (1818)
- (3) Insurrection in cabul ( Nov 23, 1841)
- (4) The Cantonment attack Cabul (Nov. 1842)

(اس تملے کے نتیج میں انگریز کو کابل چھوڑنا پرا)

(5) (1848)

(6) Munities among sepoys in Punjab ( 1849)

و دیگر ای سلسلے کی کڑیاں تھیں ۔۔۔ اس سارے عرصے میں روٹی کی بخریک بھی جاری رہی ۔ روٹی

کو علامت کے طور پر استعمال کیا جارہا تھا ۔ بخریک آزادی کے دوران انگریز جس چیز سے بہت

پریشان ہوا وہ روٹی کی بخریک تھی اس لئے کہ یہ تنظیم اتنی در پردہ تھی کہ صرف روٹی دینے والے

اور روٹی لینے والے کو ہی خفیہ کوڈ کا علم ہو تا تھا ۔ اور انگریزوں کی بچھ میں یہ بھی نہ آسکا کہ یہ

بخریک کہاں سے شروع ہوئی اور اس کا مقصد کیا تھا ۔ یہی بخریک کی کامیابی تھی ۔

خرميره - ۲۸ ، فروري ۱۸۵ ،

اخبار میر تھ سے دریافت ہوا کہ جناب صاحب ڈپٹی مکٹر بہادر میر تھے بتقریب دورہ باغیت کو تشریف فرما ہوئے - اِس ہفتے میں ایک معالمہ بجیب ہوا کہ کوئی چو کمیدار علاقہ صلح بلند شہر کے چو کمیدار سڑک تھانہ ہاپوٹو کو چار پوریاں دے کر کمہ گیا کہ سرکار سے صلح بلند شہر کے چو کمیدار کے پاس صلح ہے کہ چار چار پوری ای طور کی ہر ایک گاؤں میں تیار ہو کر چو کمیدار کے پاس موجود رہیں ، بوقت ضرورت طلب کی جاویں گی چنانچہ چند موضعات میں اس پر عمل کیا گیا ہے - جب تھانے دار مقام ہاپوڑ کو یہ خبر جہنی فوراً معہ پوری کے چالان عدائت کیا گیا ۔ اب عدائت سے بہ ترسیل روبکار صاحب بلند شہر سے حال مفصل تقسیم پوری کا دریافت کیا گیا اور ہم نے اخبار آگرہ میں بھی ہاجرا لکھا دیکھا تھا ۔ معلوم نہیں کیا معہد دریافت کیا گیا اور ہم نے اخبار آگرہ میں بھی ہاجرا لکھا دیکھا تھا ۔ معلوم نہیں کیا معہد

( تور مغربی - جلد ۵ ، شماره ۹ )

اصلاع مغربی - ۲۸ مارچ ۱۸۵۰

اخبار فینکس کلت انگریزی کا بیان ہے کہ اِن دنوں میجر اسکٹن صاحب کمفز ساگر و بوزن اپنی چھی میں رقم فر ماتے ہیں کہ سابق اس سے اخبار مفصلیت

ا وربالدُه مِن طينا أي البسي تابي ارتها لي تي حرحامة الساكورمرحرا كادرو سنتروجري كالمااليان صادبي آف دا مرکتر زی کورجزل بند کو ما سنت ہو گی آ اک بندوستان مین د دره کویهٔ جاوین – اب سناجاتاي كو كورسر مدوح ماه وسمبر من عن ما خرراحوان جبورًا واقع مِن به نما زان سُد مِن تديم الإياً ) العالم إلى الخلسر بكلية برا لأمريشي عام رجونا سى نام آدرى ا درتام رئيون كو اد كني مقاربة المرقوم 19 دسمبرى بخربر فيا آن بن كردر منولا قرب جوببر راجاؤي عاق زاجزان سي بالمشنق وكرمية توزه كباكر سكار الأبري الأبايكا ساطنت الگاف بین شان کی بین اسلے ایک مب عبد كرك منفق دم وكالرسر كارا كمر مزيج المصاحب جزلكهتي من كاس مني مركا مي وينها عزم شخيرها ري ملك كاكري ترب إلاتفاذيا كيونكه لارو ولهوى صاحب بها درامتي تجونزهن مفابله سركارا تكلتبدي كروا وروا دارشجانت دو مرکارتی تعبیر سود و فیصدی سنالا نیجا مبنی طنه براگورمنت نی سنفوری افریا نی لاکه رومپسکی اخیا بزانیا و زازه داردسسی در بانت بهواکرسزد الله كما تهاسوا ي راجه كواليا را در راجه الصلاع ينهذا درخد اور راجن اي اورون دلا المرد ومن جوفان وال كابل بخرت

ایک فارانکارکها جنامخداب به بخویز در منس ی که بجاني البرح جدروم مسكر سالانه سوومرنايا

رماست بروده كالومن خيدرن ي برسباه الكي ببي ثروحات كال نوس كامقام ي كرمها واحساب بها در لكن ساولنان تَجْكُوراوكي مدراه بوئي الى اس دنياى فاني سى رضي سيني كا: وثبا يا شهوری که قرب مالیس بزار فوج سے کی اور داغ حسرت و ناکامی کا ایس ما ذو کی داو بنر سى برا قلق مومى فقد ار فران اسمين ربات الور امنارا مخانزين الكرمزي سي رومنس ي كاس رياست كوسركار ميرد مت ضيط كياجا بتى ي لكهاى بتى كە الورادر رياست ياى راجونان اوپسركار بىي تېلاد رمن كەم لوگ نىلى مردمان اودى بوركونة جود دبورا در يجانيضه من التيكا اوده كالنبين من كيك ابنا التيسى دى منتيل فالبرسواك لارد والبوسي عداحب وبخونر فرالي - المغرض بيدراج أره برسه مزناش ي ألم بهی که نواب کرنانگ ا در داجه شنور کی نسبت جو کی استرکارا گذیزی قصد بسنی ای که که کاکری اوا تعظيم وعبزه مراج بن متدبهوها دين فقط ازكوكا ف واورفته غطيم سريا سوكا فعقا

بوناي كوس بزار فوج امراني الصلع كران من جاكي كيم كانون سرقبه بشكرلها وراوسي لوناادر وناعلى مسرواركو فيدكرلها وزج وكوراتيك ادمسي بوستسيرين جي كالئ بي كهتي من كا وزان س مكيسيا وروس بني يوسنهر من ا ابران كي الته في اوراد مناين بقين كابل ي كدوه سباه الخريزى كوسواعن يحرشو ربراوتم مذنبكي فوج ابرالي لي ابك جزيره من حوك وشهر سى دوميل كى فاصله بريماسى توبون كى موري نكاعي را وسفام مكرك أكامين كال ملدى سى بر منتشق کررہی من اورا دہتین بقین ہی کان مورجال كيسبب ووجها زات الخريزي قريب كناره كي - آتي وين كي الزلوك ع قريب وينسبراتها بى يۇن د قرىم جىڭ درىرىادى اينى كادىت وسترائكي راج اي بند وستان سي رب واسطى دبني و ن ويواد ون وي فراني ي كرجنون في ابقام وكورمن بندت ي كراني فله جداجه كال عا

(Mofasallite) میں ہم نے دیکھا کہ اضلاع غرب میں کوئی مضد بیدا ہوا ہے اور اس نے وطیرہ یہ افتیار کیا ہے کہ ہرچو کیدار علاقہ جات کو پوریاں دے کے یہ کہنا چلا جاتا ہے کہ سر کارکی طرف سے یہ عطیہ اللہ ہاں کو تقسیم بھوکوں کو کردینا چنانچہ بتام اضلاع ساگر وغیرہ و نیز بمقام کلتہ اس طور پر یہ حال پہنچا ہے ۔ اہلیان سرکار انگریزی اوسکی تلاش میں نہلیت سرگرم رہتے ہیں اور بھید اس معمد کا کسی کو نہیں انگریزی اوسکی تلاش میں نہلیت سرگرم رہتے ہیں اور بھید اس معمد کا کسی کو نہیں کھلتا ہے کہ اصل اسکی کیا ہے۔ براے براے حکام کی عقل اس میں دنگ ہے۔

( نور مغربی ، جلد ۵ ، شماره ۱۳)

اس دور کا اخبار ، نور مغربی ، ہر ہفتے حوض قاضی سے شائع ہو تا تھا۔ محد محود خال اس کے مدیر تھے۔ دبلی کے گرد و نواح میں اس اخبار کا اثر و رسوخ اور اشاعت ، دبلی اردو اخبار ، سے کم نہ تھی ۔ اس اخبار میں بی ایران اور چین میں انگریزوں کی شکست ، مسلمانوں کا انگریزوں کے خلاف عرم جہاد ، چہاتیوں یا بوربوں کی پر اسرار تقسیم اور دیگر الیی خبریں جن میں بین السطور بہت کچے ہوتا تھا نیزانگریزی اخبارات کے تراشے ، دیگر اخبارات کی خبروں کے خلاصے وغیرہ سلیق سے شائع ہوتے تھے جس سے عوام میں بے چینی ، ایران میں انگریزوں کی شکست کے افرات ، انگریزوں کی شکست کے افرات ، انگریزوں کی بو کھلاہٹ اور مقامی لوگوں میں تحریک آزادی کے جذبوں کی نشاندہی ہوتی ہے ۔ الیی انگریزوں کی بو تھا ہے کہ اخبارات میں سترھویں صدی سے ہی انگریز کی زیاد تیوں کے خلاف خبریں شائع ہو نی شروع ہو گئی تھیں گو یا جتنا جتنا انگریز کا اقتدار بڑھ رہا تھا لوگوں کے دلوں میں خبریں شائع ہو نی شروع ہو گئی تھیں گو یا جتنا جتنا انگریز کا اقتدار بڑھ رہا تھا لوگوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ اتنا ہی پوان چڑھ رہا تھا ۔

رياست الور- ٢ ، وسمبر ١٨٥٧ .

اخبار انگشمین انگریزی کے روشن ہے کہ اس ریاست کو سرکار سر دست صبط کیا چاہتی ہے - صاحب خبر لکھے ہیں کہ اس تجویز کا کچے بجب نہیں کیونکہ لارڈ ڈلہوزی صا ب بہادر اپنی تجویز میں لکھ گئے تھے کہ الور اور ریاست ہائے راجپوتانہ ، اور ھے پور ، کو لا بہادر اپنی تجویز میں لکھ گئے تھے کہ الور اور ریاست ہائے راجپوتانہ ، اور ھے پور ، کو لا بہور اور بیکانیر صبط ہوں - یہ بھی ظاہر ہوا کہ لارڈ ڈلہوزی صاحب جو تجویز فرماتے جو دھ پور اور بیکانیر صبط ہوں - یہ بھی ظاہر ہوا کہ لارڈ ڈلہوزی صاحب جو تجویز فرماتے کے نواب کرنائک اور راجہ منجور کی نسبت جو رواج تعظیم وغیرہ مروج ہیں بند ہو جاویں -

( تور مغربی ، جلد ۴۸)

خرراجيوناند - ١٨٥٤ وسمير ١٨٥٧ --

صاحب اخبار انگلشمین علت بحالہ آمد پھٹی مقام راجو تانہ مرقومہ 10 دسمبر سے تحریر فرماتے ہیں کہ درینوالا قریب چو ہیں راجاؤں کے علاقہ راجو تانہ سے باہم منقق ہو کر سفورہ کیا سرکار انگریزی نے اکثر ملک سلطنت انگلیشیہ میں شامل کر لیے ہیں اس لئے تم سب عہد کرکے منقق رہو کہ اگر سرکار انگریزی عزم تخیر ہمارے ملک کا جس

الله المرابي الماري المين المان العالم من المراب كا اس زور و فيوري مي كانوني كبر الم يتبان بهي برسر فيا ديمو ي من مسابي كا [وای - اندازی خاد رنگهٔ و مین نها بت جوری کا اس مرض می خالی بین ا درصد یا لوگ اس مرضیا ا خوان اینسیاطیون فی ایک و بی مسر کاری رسالهٔ سسى ايى ملك عدم ہو مى بين صاحب خبرا خال ان ابہت ، وارو كو توجائسي مارا اور يعتبي كمو ر وراس مرض كا لكهتي بين كرد ر نبولا عما حبكالا از حنى كردُ الا أسكني اد كني سركوبي كر و الا يست بها در علاقه سرزری سنه مرکلکه نی این محکرمن انوج دیره غازمخان من تمیم بوگی به نوج سوار انفار ولاعبت الأزم وكاروسي دربانت سواكرا نذنها تحكم اس صنه ون كا د باكر حباكي مين أبه مرس لات ا درسيا دهه ا ورتوبنجا يرسي ضنق مرد ا ورنسيا ربي ا الما بن ننا بزاد کان <sup>مک</sup> اود ه اور سر کاکیبنی اعال واد سکو نوکری معاف ہی ۔ مها راح اوالیا اسسی اوسطرت بہجی جا دیکی اور کان انسانج المه دكاي كسي دُاكو صاحب في بيمني خطوا برس او تارکهی و گی نقط كى يېرى ورائك عاركيمولى نى د بوا يكى تبا الي و فتر كوظا حظ كبيا ورمس كبيا ري بها ولي كي اور منظور جونای صاحبان گزیزی کی طرفسی اور منظور جوئی اور نیا براطلاع کی ریاب گویزش کی مرواز کرنجے میرون شهر نیا وطلاع منها نهاركني من سواماه صال كواكب والكر فراسني

الفاني بناه مصر فون اور نزازون أي ككروكونين المبكسكة اجارى معلوم بوكار شنه كلكة من البنجاب كي خباب ما ماوم بواكرة مروك سنوز كلكه: بن تشريف ركهتي بن كهتي بن كاستا الركبة رجم لين عماحية غربهوي إن فقط خرکورت

ن دروزات مذكورها كان كورث ان دا بركزس فلا يتخار سال كرد أغط

الإركزي كالي نهاجن بي طلب توكني فبيد موكاس إلى أو من كالي كلي المناع كرى كندى بن و برا الإن سيء يان بوق بن مند

خرلذن الزنها درك مفده يخت نشيني مك اوده ك الكانوع كالقدنية وكمياس ولنكبن منتدج اوموفعل لتحذ تحابف كرجومها راجه مباور ني ورجزل بباو لیلوم نبان جوا کاکس طور برا در کونسی بات برتصفیها کوه کی تبی گیترس مزار رو به کی گهوژی کونشکا همزانچر مین ایک جو بی صند وق تین سوسینیا إلى - ما حب جنزاكهني بن كرمنا بزا وكان ملين اركة وكلت ي حزيد كركي نواب كور نزجزل كا مير يرزمن من كزا بواسر كاري المجارو كي له دهن ن حب مزداینی کی تصفیه کبا ہی - اخباب بہادر کی ضمت مین ارسال کئی نہ بكس كلكنة ي اغنج جوا كه ملكه المخلت ن منبا برنغريج الله مقام كمي مبم بالسن من و دن ا فروز من الماركاكمة ي المهر اللهمين تشريب ي كرا الون مين إن نيام و الحياساتي ي كمكه عاليا كله مناليا كام تاجران وَلِنتان كليتان ونهورِمّا أج المرسم منه بن اس فهنة من بولي غرى د بوم إردار بإن ا درايام ولا دية بجيم ففرب من بها المار كلكة بن باسم من في موكر وروزات كارغ بوني كى لمذن من تشريب لا رئيكى – ا ورايا ي نبام نواب کور شرجبزل مبها ورکلکته کی اسمعنون ال ورب باب تجارت ہم لوگون کا ہراطوف اکروسی: بی بین نشتریف لائی مبلی کیم سی کیا تھے۔ الانكمآباسي كيجو راجه وعيزوز وسال نابالغ بني الوجاتا بي اسيدوار عن كر محصول وسكا ايك قلم لك من صدرتنين بوتا بني انظام ادسكي ملك المسدود مهوعا وي جنانجه ورخوات اوغي فبول المجابي مبده كجرى ككافيري كي تمام كواغذات وفتر المندوسة في لوكرن كالوريرة والي اسكي طلاع فعل

وقت كرے توسب به اتفاق مقابله سركار انكاشيه سے كرو اور دادِ شجاعت دو اور سركار بھى آگاہ رہے كہ ہم لوگ مثل مردمان اور حك نہيں ہيں كه ملك اپنا ہاتھ سے دے بيٹی آگاہ رہے كہ ہم لوگ مثل مردمان اور حك نہيں ہيں كه ملك اپنا ہاتھ سے دے بيٹی سے الغرض يه رجواڑہ بر سر پر ناش ہے اگر سركار انگريزى قصد لينے او كلے عرفى تو البته فساد و فقنه عظیم بيدا ہو گا۔

( تور مغربی ، جلد ۴ شماره ۵۱)

ڈیرہ اسماعیل نمان - ، مارچ > ۱۸۵ - -

پنجاب کے اخبار بے معلوم ہوا کہ ڈیرہ اسماعیل نماں کے پیمٹان بھی بر سر فساد ہوئے۔
سنا جاتا ہے کہ ان اخوان الشیاطین نے ایک دن سرکاری رسالہ پر چھاپہ مارا - بہت
سے سواروں کو تو جان سے مارا اور بہتوں کو زخمی کر ڈالا - اس لیے ان کی سرکوبی کے
واسطے بہت سی فوج ڈیرہ غازی نماں میں جمع ہوگی -

(تور مغربی - جله ۵ شماره ۱۱)

خبريد پور - ۲۸، مارچ ۱۸۵۸ - -

اخبار ہے پور سے معلوم ہوا ہے کہ شہر ہے پور نمانہ شماری ہوگی اور رعایا کے ول کو خوف ہو ہو ہے ہور میں خوف ہے شمار ہے - پولیٹیکل ایجنٹ ہے پور کھیڑی نام ایک مقام علاقہ ہے پور میں قیام پذیر ہیں لکھتے ہیں کہ وہاں کی رانی کچے فساد برپاکیا چاہتی ہے چنانچہ مہاراجہ ہے پور نے دو رجمنٹیں پیادوں کی اور ایک رجمنٹ سواروں کی اور ایک کمپنی توپخانہ کی مقام فساد کی طرف مامور فرمائی ہے .

( نور مغربی - جلد ۵ شماره ۱۳)

خرلکھنتو - ۲۸ مارچ ۱۸۵۷ - -

بیک بھی آمد لکھنو مندرجہ دیلی گزٹ سے واضح ہوا تھا کہ آٹھ روز سے مہاں ہڑال ایعنی بازار بند ہیں - اب اخبار بازہ لکھنو سے معلوم ہوا کہ اب سرکار نے اطمینان کردیا - سموں نے راضی ہو کر دکانیں کھولدیں - سابق میں سرکار انگریزی کی طرف سے حکم نانہ شماری سارے لکھنو کا ہوا تھا -

( تور مغربی ۵ بیله ۵ ، شماره ۱۱۳)

خر ككت - ۲۸ ، مارچ > ۱۸۵ --

اخبارات مكت سے دیكھا گیا ہے كہ مقام مذكور میں گوروں نے بہت سر اُٹھا ر كھا ہے -سربازار ہر ایک سے دنگا فساد كرتے ہيں اور سجدوں اور گھروں ميں گھس جاتے ہيں -باعث اس كا يہ ہے كہ قرار واقعی سزانہيں ملتی -

(ادر مغربی - جلد ۵ ، شماره ۱،۰)

خبر ككت - ١١، ابريل ، ١٨٥٠ -

أتال ديا ورفز ما إد عن أب عامل مندى إلى الركوب أن الركوب المراج المناج التي المراج الح طرف ميار آبا بي تو باري والنسيين ورتابل رحر کی مین کنونگ سردی اور برف کی کلخ جا ان محلن و كي فقط

خزونيزاباد علاقدا ووه عن الكيه في وصاحب جنوروز سى وارد يونى تى بدولداز كالرح برين. بالتأكوا في كالبيرية فيريان ما ما التام مب المريزون لو گلوا في جانون وام. ذراى بالتربن أجال بن ايك بيم منابل والن برجيء في الإنهان برن برن المرتشير كانته بخرج محاكداه كراه وتاا ماسب ي فعدت عرب الما أين كالمادا لومهما بنن بولى كرمنا بوريايغه خااومتا البا مي الرودري ن إيراب ويا أر الروجاء عاد عا تؤسكونكلوا ومحلا وافرارى كويثرى أشانية كأ أخر كارازه في كي بت بهوي نناون بها يسابي باز آدى زن کوتياروي و رکه پنيان کئي مابي آنین مبور قابن مارنی لکین اس ماربری من اخذت المسن صاحب بهادر كيس جرشك

فبضاركهاي ووكلكة كوروانه بوكا إنهوان ني جود به ويا كه مربهان موجود من وه بجا ك توى كام قرن كى بى الملاع بارى بارى كؤكام نفرانيكا تبين و دماكا بالبيجا الركائم كي مبدغلاعد أمتر سركا معام مواكة عمد أستعدا بن إرواكم وبروب والمات كلي تي الم خطر في الم المراكب و المراكب المرا نسلامبون لمآر مجاادراس سيملاده إن لاكه كي باكرادر الألي ية أقرم و مري اسين كم إصول أبن - الأب يا محمد فعال بها در دال تر الوبه منه والا بير ونسر و ول تها برا بالوردضد آلی اینی وطمن کار کمتی در اورمانان أورت أن جازت أن بن لي مي دي دي ي المط

احبارسه زبين واضع مواكدمفام فلات حَبْراً كَيْ بَيْ كِرا مْرُنُونَ مِن رئيستى كوم: إلنا کی بیا منظر نت برن کی مندین مقام بینگ م ایک بینند وغی می مقدار من بڑا نہا ا ور الكراو نين سي او ومسيرات وزن من عولي بالتن منتكا بت استركين كه بيان و كابهته اس سي معد رسوناي أو ما يل ماه مها با

أبران

حرولايت المجنخلا أودتاب ي أكمنا ف مواكة حكمنا مرتامة كمنتا واوده بهإدر كاجرنيلصاحب بإدراه رمزأ ا ونسعیه دمها ورکی نام رندن بن به ونجا اوس تی موال از و کا به منیاه نهاری بی رصا مندی نیا برا به يحاكرت ه اوده بهاول علمها بي كربيه سعا بدباري فهابش كى برخلاف موا بجربرة ماحب ور مولوی مبیح الدین فان رامت کی شوری سی إبرموئي اس حيفت عي مكوكا منى اطلاع مال بهوی کوعزاوگ اس کفایگو من منیل بوی کم استكابهة رنج واكباكيا اخال وألذت را صلود بدخیار د شرات ری که دوسری کا اسمين دخل منبوني بائن التبين كي رائ سما الحوجيه يهزنا موسوم زرنانج بعدمناه أدمكم سركي ان زوكي ارميازاجي سروزوي مصاجب كرويرد سوى -مبير برد صاحب اورمولدي مسجع الدین منا ان کو بهرا نمتیار موازنی رای بربهر وارومار مواعكي اسي عرصه من جرين ا ور و بغی جرس کبنی نی سرزت سنر کی می کی او نومن او نومخ ارون کو طایا اور دم گفتگو يكله زبان برآ إكر تعجب كي بات بي كريه مت بزادی الندن مین تشاف و ی بارجه المن م تا بیخ ماه روان کواولی بی بری که الخاومسركا بكبني لما قات كوسرا ثى او نبوانا حوالي وياكدراست كهتي تهو ببرا وربه بسائ

صاحب سلطان الاخبار كلت تحرير فرماتے ہيں كه فورث وليم يعنی قلعہ كلت ميں ايك مليثي برئے تزك سے ہوگی -اور اس ميں برئے برئے صاحبان عالی شان جمع ہوں گے - باعث اس كا يہ ہے كه درميان بلا من انگريزی واقع مقامات ، اچانك دهرم پور كے سپائيوں نے كارتوس لينے سے انكار كر ديا ہے اور بہت سے سپائي تو نوكری ججوڑ كر چلے گئے ہيں -اس باب ميں كشت و نحون بھی ہوا ہے !

( نور مغربی - جلد ۵ ، شماره ۱۰ )

مندرجہ بالا مخطوطات سے بتدریج بڑھتی ہوئی ہے چینی کا اندازہ ہوتا ہے ۔ عرصے سے
سیر احمد شاہ بھی عوام میں آزادی کا جذبہ بیدار کرنے میں مصروف تھے ۔ وہ سارے ہندوستان میں
سیر احمد شاہ بھی عوام میں آزادی کا جذبہ بیدار کرنے میں مصروف تھے ۔ وہ سارے ہندوستان میں
سیرے اور آخر کار تسخیر دہلی کے بعد ۱۸۵۵ء میں انگریزوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید
ہوئے ۔ ذیل کے مخطوطات میں ان کی سرگرمیوں کا ذکر ملتا ہے ۔

خېرلکھنتو - ۲۹ ، نومبر ۱۸۵۲ - -

ان دنوں ایک درویش احمد اللہ نامی بہاں آئے ہوئے ہیں اور بہت فقہ فقرا، وغیرہ ان کے ساتھ ہیں ۔ گو بظاہر فقیر ہیں لیکن سب شماٹھ امیرانہ او کئے ہمراہ ہے ۔ کیفیت او نکی اس طرح پر ہے کہ ایک نئی بات دیکھنے میں آئی ہے ۔ یعنی پنج شنبہ کے روز جُمع کثیر ہو تا ہے ، تنام شہر کے لوگ جمع ہوتے ہیں ۔ مجلس حال قاف بی ہوتی لیکن نئ چال کی ہوتی ہیں انکے ساتھی اوی چال کی ہوتی ہیں انکے ساتھی اوی حال میں کچے کھا کر باقی فرش والے لوٹ کر بجھاتے ہیں ۔ نہ کپوے میں دھبہ لگتا ہے حال میں تو اشرفیاں روپے اون میں آور اوی وجد میں جب آسمان کی طرف ہاتھ اوشھاتے ہیں تو اشرفیاں روپے اون میں آ جاتے ہیں ۔ وہ گویوں کو انعام ملتا ہے ۔ شغل صح و شام رہتا ہے ۔

( نور مغربی - جلد ۳ ، شماره ۳ ۷ )

خبر فیض آباد - ۲۱ ، فروری > ۱۸۵ -

علاقہ اورہ میں ایک شاہ صاحب چند روز سے وارد ہوئے تھے - مجذوبوں کی طرح بڑ میں یہ بات کیا کرتے تھے کہ دیکھے عنقریب انتقام لیتا ہوں - سب انگریزوں کو نکوائے دیتا ہوں - عوام تو ذرا سی بات میں آ جاتے ہیں - ایک بجوم جلد ہی وہاں جمع ہوتی - کپتان اور بڑے صاحب مہتم شہر کی بھی تجویز ہوئی کہ ان کا اٹھا دینا مناسب ہوتی - کپتان اور بڑے صاحب مہتم شہر کی بھی تجویز ہوئی کہ اپنا بوریہ بستر اٹھاؤ - ہے - نطقت کا بچوم اچھا نہیں - شاہ صاحب کو فہمائش ہوئی کہ اپنا بوریہ بستر اٹھاؤ - مہاں سے چل دو - اونہوں نے جواب دیا کہ ہرگزند جاؤں گا بلکہ تم سب کو نکلوا دوں گا - ۱۲ - فروری کو بہت ہشت ہوئی ، آخر کار لڑائی کی نوبت بہونی - شاہ صاحب کے ساتھی بارہ آدمی لڑنے کو تیار ہوئے - دو کمپنیاں ان کے مقابلے پر آئیں - بندوقیں کے ساتھی بارہ آدمی لڑنے کو تیار ہوئے - دو کمپنیاں ان کے مقابلے پر آئیں - بندوقیں

مارنے لگیں - اس مار پیٹ میں لیفٹینٹ ٹامسن صاحب بہادر ، باعیں رجمنٹ کے مواروں کے دو صاحب اور زخی ہوئے - چند سپاہی مارے گئے - شاہ صاحب کئ آدمیوں سیت گرفتار ہوئے - باقی ساتھی بھاگ گئے ۔

( تور مغربی - جلد ۵ ، شماره ۸ )

خرلکھنئو - > ، مارچ > ۱۸۵ - -

علاقہ فیض آباد میں جو شاہ صاحب سے قصہ ہوا تھا اور برچہ سابق میں ان کا عال بھی لکھا تھا ، اب تحقیق ہوا کہ وہ احمد شاہ ہیں جو پہلے بہاں تھسیاری منڈی میں اترے کتے اور اس طرح کی برڈ مارا کرتے کتے - اب باب میں سرکار نے تھانہ دار پر الزام رکھا ہوں اس طرح کی برڈ مارا کرتے تھے - اب باب میں سرکار نے تھانہ دار پر الزام رکھا ہوں اس لئے کہ جب صاحب منظم شہر اور کوتوالی ملاشی کو گئے تو شاہ صاحب کے پاس سے اس لئے کہ جب صاحب منظم شہر اور کوتوالی ملاشی کو گئے تو شاہ صاحب کے پاس سے بہت سے ہمتیار کی فہرست نہ کھی اس لئے تھانے دار موقوف ہوا -

(نور مغربي ، جلد ۵ شماره ۱۰)

ایران میں انگریزوں کی شکست، چین میں ناکامی ، افغانستان میں تباہی ، وغیرہ ہے انگریز ایک طرح سے ، حران میں بسلا تھے ۔ حریت پسند اذبان نے اس صورت حال سے فائدہ اٹھانے کی بوری کوشش کی اور ایران کے حوالے سے ایسی خبریں پھیلائیں جو انگریزوں کے لئے ایک اعصابی جنگ کا سبب بن سکیں ۔

خبرايران - ۲۱ ، فروري ۱۸۵۵ - -

ایک کارسپانڈنٹ دیلی گزٹ کا مقام کائل سے لکھتا ہے کہ سروار سلطان نمال نے امیر کائل کو لکھا ہے کہ امیر آخور و کیل شاہ ایران کا قندهار میں آیا ہے اور ایک فرمان شاہ ایران کا اس مضمون کا لایا ہے کہ ما بدولت نے انہیں اکثر مطلع کیا ہے کہ کھار کے شریک نہ ہواور اپنے ہم مذہبوں کا ساتھ دو اگر انگریز تمہیں ترغیب و طمع دیں سلطنت ایک ملک کا دیتے ہیں تو ہم تمہیں حاکم دو ملک کا کردیں گے اور وہ تم سلطنت ایک ملک کا دیتے ہیں تو ہم تمہیں حاکم دو لاکھ روپ ماہانہ دیں گے اگر وہ اقرار ایک لاکھ روپ ماہانہ دیں گے ۔اگر وہ کہتے ہیں کہ تمہیں ایک کروڑ دیں گے تو ہم دو کروڑ روپیہ دیں گے لیکن اگر تم اس وقت میں ہماری مدد نہ کروگ تو آیندہ کو نادم و پشیمان ہو گے ۔

(نور مغربی جلد ۵ - شماره ۸)

افغانستان - ٤ ، مارچ ١٨٤٥

کابل میں زباں زدِ نعاص و عام ہے کہ موسم برف کا آخیر ہوتے ہی ایرانی واخل کابل ہوں گئے ۔ گو غلام حیدر نعان قندھار میں مقیم ہے گر بڑا نادم ہے - کارسپانڈنٹ صاحب لکھتے ہیں کہ جمیع رعایا کابل اور جمیع افغانستان کے باشندے خیر خواہ ایران

ہیں ۔ بجب نہیں کہ وقت آمرِ سپاہِ ایران کے رعایا ، سپہ سالار تفکرِ ایران سے دجوع کرے - ہر آدمی کو زعم ہے کہ شاہ ایران کی مداخلت یا ظلم بہتر ہے اہلیان انگریزی سے کہ غیر ، قوم ہماری میں رجوع نہیں کریں گے -

(نور مغربی - جلد - ۵ ، شماره ۱۰)

خبر چین - ۱۷ - فروری ۷۵۵،

اخبارات ملکتہ سے روشن ہوا کہ در نیوالا شاہ چین نے اپنی قلمرہ میں اشتمارات بہ ایں مضمون جاری کئے ہیں کہ جس وقت جہاز یا نظر انگریزوں کا ہماری قلمرہ میں آتے دیکھو بے لکلف لوٹ لو اور کسی قوم عیبائی کو اپنے پختگل سے نہ چھوڑو اور اگر کچھ فوج کی ضرورت پڑے تو ہم سے طلب کرو - اور جو انگریز کہ جہاں کہیں ہماری قلمرہ میں ہیں ، خواہ اعلانیہ و خواہ خفیہ مقیم ہیں اونکو غنیم سمجھنا چاہیے - اور جو شخص کہ سر، کسی انگریز کا ، تن سے جدا کر کے لائے گا شاہ چین سے انعام پائے گا -

(نور مغربی - جلد ۵ ، شماره > )

خبرچین ، ۲۸- فروری ۱۸۷۵

فینکس اخبارے واضح ہوا کہ ارادہ سرکار انگریزی کا اس طور مقرر ہوا ہے کہ دس رجمنٹ گوروں اور سپاہیوں کی واسطے رفع فساد اہل چین کو روانہ کریں - چنانچہ واسطے روانگی افواج ظفر امواج انگریزی کے ایک جہاز کو کرایہ پر لیا اور جلد روانہ ہونے والا ہے - اخبارات چین خبر دیتے ہیں کہ جزیرہ ، ہوامچو میں اہل چین نے نانہ ، انگریزی مسمی کورا کو آگ سے جلا دیا اور مرمت گاہ جہازات انگریزی کو لوٹ کر لے گئے اور بالکل تہد و بالا کر دیا -

( نور مغربی - جلد ۵ ، شماره ۹ )

پيام روس - ۱۸۵۶ مارچ ۱۸۵۶ -

شاہ ایران جو روسیوں سے خواستگارِ مدد ہوئے تھے - سو سنا ہے کہ روسیوں نے بیڑا روسی فوج کا سپین کے نواح میں ایران کی مدد کے واسطے تیار کیا ہے -اور ساتھ ہی اوس کے روسیوں نے شاہ ایران کو پیغام بھیجا ہے کہ آپ ہم سے ایک اقرار نامہ پخت کرلیں - ایبا نہ ہو کہ بچرہم سے فرنٹ ہو جاویں - سوجب تک وہاں سے جواب اس کا نہ آئے گاروس مدد نہ کریں گے -

( نور مغربی - جلد ۵ ، شماره ۱۱ )

١٩ - مارچ ١٨٥٠ - ( ايديثوريل صادق الاخبار)

دیلی میں ہر سڑک اور شاہراہ کے دروازوں پر آج کل شاہِ ایران سے منسوب ایک اشتہار جیپاں کیا جا رہا ہے - ہمارے ایک دوست نے عامع مسجد کی پشت پر جیپاں ، ای قیم کے ایک اشہار کی نقل ہمیں مہیا کی ہے۔ اس کا نطاصہ یہ ہے: ہندوسان کے مسلمانوں کا فرض یہ ہے کہ وہ عیبائی حکومت کی کسی طور پر بھی مدد نہ کریں بلکہ اپنی اپنی اپنی اور قابلیت کے مطابق مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کے لئے کوشش کریں۔ وقت آگیا ہے کہ شاہ ایران ہندوستان پر قبنہ کرکے وہاں کے حکمران اور رعایا کو انگریزی حکومت نے ہندوستان پر جو تباہی اور کو انگریزی حکومت نے ہندوستان پر جو تباہی اور بربادی کی ہے اس کا انسداد کر کے وہاں کے لوگوں کو دوبارہ خوش حال کرنے کی بربادی کی ہے اس کا انسداد کر کے وہاں کے لوگوں کو دوبارہ خوش حال کرنے کی کوشش کرے۔ شاہ ایران کسی کے مذہب میں مداخلت نہیں کریں گے۔

یہ تھا اس اِشہار کا خلاصہ - اس کے بعد محمد صادق خان ، جس نے یہ اِشہار شائع کیا ہے ، لکھنا ہے کہ اِس ماہ کی چھ ناریخ تک ٥٠٥ ایرانی فوجی چند برئے افسروں کی کردگی میں ہندوستان میں داخل ہو چکے ہیں - ان میں سے پانچ ہو ، مختلف مجس میں خود دیلی میں موجود ہیں - وہ خود بھی ان میں سے ایک ہے - اِس اِشہار کی اِشاعت کود دیلی میں موجود ہیں - وہ خود بھی ان میں سے ایک ہے - اِس اِشہار کی اِشاعت کے لئے وہ چار ناریخ کو دیلی بہنچا تھا -اس کا کام ہندوستان کے مختلف علاقوں سے خبریں حاصل کر کے شاہ ایران کو بھیجنا ہے - وہ ایرانی فوج کے ہندوستان پر تھلے کے خبریں حاصل کر کے شاہ ایران کو بھیجنا ہے - وہ ایرانی فوج کے ہندوستان پر تھلے کے متعلق مزید معلو مات جلد ہی دیلی کے عوام کو بہنچائے گا۔

عباں کے حوام کا خیال ہے کہ اس اشہار کا مقصد موائے افواہیں پھیلانے کے کچے نہیں - میں بخود تحد صادق خان ہے پوچھا ہوں کہ اس کے ہندوسان آنے کا مقصد کیا ہے - اگر اس کا مقصد دیلی کے عوام کو جنگ کے لئے اکسانا ہے تو یہ بہوقونی ہے - اگر وہ جاموی کے لئے آیا ہے تو اشہارات شائع کر کے بھید کھول دینا بھی ہاقت ہے - اگر وہ اس قسم کی حرکتیں کرکے اپنے پینے ضائع کر نا چاہتا ہے تو الگ بات ہے - اگر وہ اس قسم کی حرکتیں کرکے اپنے پینے ضائع کر نا چاہتا ہے تو الگ بات ہے - ان سب باتوں کو بھی بھول جائے - ہندوستان پر ایران کے قبنے ہے کیا ہندوستان کا جات ہے - ان سب باتوں کو بھی بھول جائے - ہندوستان پر ایران کے قبنہ و خوش ہوں گے - اشہار سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خود ہندوستان کا ہندوستان کے ہندوستان کے ہندوستان کے ہندوستان کے ہندوستان کے ہندوستان کے بادشاہ کو خوت ہوں گے جب شاہ عباس کی طرح شاہ ایران ہمارا اپنا بادشاہ دیلی کے تحت پر بھا دے - خود ایران کے بادشاہ کو اس طرح تیمور نے تخت لے کر دیا تھا - اور شاہ عباس نے ہمایوں کی مدد کرکے اے دیلی کا تخت دلایا تھا -

( صادق الاخبار - جلد ۲ ، شماره ۱۱ )

مذکورہ بالا إدار ہے میں کہیں یہ خیال ظاہر مہیں کیا گیا کہ یہ اِشہار فرمنی ہو سکتا ہے یا صادق نام فرصنی ہو سکتا ہے ۔ بوری تخریر ہے اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے اِس اِشہار کے مندرجات متوقع تھے ۔ جیسے ہندوستان کے عوام کسی غیبی مدد کی توقع رکھتے ہوں ۔ انہائی مابوسیوں میں ہی انسان The Unexpected کا احصابی بحران صرور برصا ہوگا۔ اس لئے یہ رائے بھی قائم کی جاسکتی ہے کہ انگریزوں کا احصابی بحران صرور برصا ہوگا۔ اس لئے یہ رائے بھی قائم کی جاسکتی ہے کہ ۱۸۵۵ء کی جنگ آزادی اگرچ بظاہر اچانک شروع ہوئی لیکن مذکورہ صورت حال پر گہری نظر ڈالی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اِس بخریک کے پس پردہ جو اذبان کام کر رہے تھے ، ہو سکتا ہے انہوں نے سوچ بچھ کر اس کی ابتدا کا خطرہ مول لیا ہو۔ یہ اور بات کہ غداروں کی سرگرمیوں اور بہت ہے دیگر عوامل کے سبب یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔

یہ جنگ ۱۱، مئی کو شروع ہوئی ۔ ۱۲، مئی کو مجابدین کی فوجیں دبالی ہنجیں اور مہادر شاہ ظفر
کو سپاسنامہ پیش کیا گیا جس میں اعلان جنگ کے اسباب کی وضاحت تھی ۔ باد شاہ کو مجابدین نے
اپنا حاکم اعلیٰ تسلیم کیا اور (خیال غالب ہے کہ) بادشاہ کو یقین فتح دلانے کی غرض سے بہت سے
اعداد و شمار میں مبالنے سے کام لیا گیا ۔ یہ جنگ ۱۱ ۔ ۲۰ سمبر تک جاری رہی ۔ اِس عرصے میں جو
کچھ ہوا اس کی بہت می تفصیلات اِن خلوط سے ملتی ہیں جو اِس کتاب میں شامل ہیں ۔ گویا ایک
طرف تو انگریزوں نے جاسوسوں کا جال پھیلا دیا تھا جو مجابدین کی بوری جنگی حکمت ملی سے
انگریزوں کو آگاہ رکھے ہوئے تھے اور دوسری طرف ان جیالوں کو الیمی قیادت نہ مل سکی جو
باقاعدہ اِس فوج کی تنظیم کرتی ۔

اِن فوجوں کی کمان ابتدآ شاہ زادوں کے ہاتھ میں تھی جو بھگی حکمت عملی ہے واقف نہ سے ۔ خاص طور پر شاہ زادہ مخل ، جہنیں شروع میں کمانڈر اِن چیف بنا دیا گیا تھا، بالکل ۱۰ الل شخے ۔ چناپنے بجربہ کار اور ماہر فوجیوں کی تجاویز پر شہزادے کی منظوری حاصل کئے بغیر عمل درآمد منسی ہو سکتا تھا ۔ گویا شاہی فرمانوں کے ذریعے بتگ لای جا رہی تھی ۔ بعد میں جزل بخت خان اور جزل سدھارا سنگھ کو علیمدہ علیمدہ فوجوں کی کمان دی گئی اور مرزا مغل اپنی فوج کی کمان میں اور جزل سدھارا سنگھ کو علیمدہ علیمدہ فوجوں کی کمان دی گئی اور مرزا مغل اپنی فوج کی کمان میں سبقت لے جانے کے چکر میں ،ایک دوسرے کے لا تعلق رہے چنانچ نجف گڑھ کے محاذ پر جب جزل سدھارا سنگھ کی فوج کو شکست ہوئی تو جزل بخت خان ان کی مدد کو نہ چنچ یا نہ چنچ سکے ۔ جزل سدھارا سنگھ کی فوج کو شکست ہوئی تو جزل بخت خان ان کی مدد کو نہ چنچ یا نہ چنچ سکے ۔ مرزا مخل ہمہ وقت سپ سالاری کے تردد میں رہے اور جزل نجف خان لینے خلاف ساز خوں سے نبرد آزما رہے ۔ زیادہ تر خفیہ جنگی منصوبوں پر عمل درآمد ہونے ہے چبلے ہی غداروں کے ذریعے انگریزوں تک چنچ جاتے تھے ۔ جنگ آزادی لڑنے والوں میں مختلف فوجی دستے شامل تھے جن میں ایک میرکھ کے سپاہیوں کے علاوہ ٹونک ، نجف گڑھ ، جھانی ، تھجر ، حصار ، سہارن بور ، بر میلی ، نصیر آباداور بنارس تک کے دستے شامل تھے ۔ گوالیار کے فوجی دستے بھی راجہ کی مرضی کے خلاف میار کے این این ازدار در مسائل تھے جہنیں ایک آبادان نے آباداور بنارس تک کے دستے شامل تھے ۔ گوالیار کے فوجی دستے بھی راجہ کی مرضی کے خلاف مجاہدین ہے تربین ایک

جنگی تنظیم کے تحت منظم نہ کیا جاسکا ۔ ادھر انگریزوں کی عسکری طاقت میں کپور تھلہ ، پٹودی ، گوالیار ، پٹیالہ ، کشمیر ، اور رامپور کے فوجی دستے تھے جو سب انگریزی فوجی تنظیم اور کمان کے تحت تھے ۔

داخل ہوجاتے تھے اور کوئی پرسان حال نہ تھا کہ یہ لوگ انگریزوں کی فوج سے نکل کر دہلی میں داخل ہوجاتے تھے اور کوئی پرسان حال نہ تھا کہ یہ لوگ جاسوس ہیں ، انگریزی فوج کے سپای ہیں یا عام شہری ہیں ۔ جنگ کے دوران شہر میں آنے جانے والوں کی کڑی نگہداشت اور چھان ہیں ہوا کرتی ہے گر دہاں ایسا نہ تھا ۔ غداروں کے خطوط میں جواہر سنگھ کے ۱۹ ۔ جون کے خط اور کئی دیگر خطوط سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ لوگ انگریزوں کے فرستادہ ، دہلی میں آتے تھے اور حریت پسندوں کی خبریں حاصل کر کے بھیجتے تھے ۔ مخبروں کی آمد و رفت کھلے بندوں جاری تھی ۔ وربلی کے باہر انگریزی فوج کو کمک پہنچانے والے راستوں کی کوئی ناکہ بندی مہیں کی گئی اور انگریزی فوج کو کمک پہنچانے والے راستوں کی کوئی ناکہ بندی مہیں کی گئی اور انگریزی فوجیں روزانہ پہنچنے والی کمک سے اپنی بوزیشن مستکم کرتی رہیں ۔ ہمادر شاہ ظفر خود انگریزوں کی طرف سے ملنے والے وظیفے پر گذارہ کرتے تھے لہذا شاہی خزانہ جنگ کے اخراجات کا بار نہ اٹھا سکا اور نفسا نفسی کی کیفیت پیدا ہو گئی ۔

رجب علی کے ۲۹۔ جولائی کے خط سے پتہ چلتا ہے کہ شہر میں ہندو مسلم کشیدگی بھی پیدا ہو گئی تھی ، یہاں تک کہ بہادر شاہ ظفر کو شہر میں گائے کے ذبیجہ پر پابندی لگانی پڑی ۔ یہ بھی بعید از قیاس نہ ہو گا کہ یہ ، کار گذاری ، بھی انگریزوں کی ہو اور انہوں نے غداروں کے ذریعے حریت پسندوں کی طاقت اور یک جہتی کو ختم کرنے کے لئے شہر میں یہ صورت حال پیدا کرائی ہو اس لئے کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو Divide and Rule انگریزوں کا ہی ترتیب دیا ہوا فارمولا ہے ۔

اا - مئ سے لے کر ۱۱ ، سمبر تک شہر پر حریت پسندوں کا قبضہ رہا باوجود یکہ شہر کے اندر افرا تفری ، بھوک ، گولہ بارود اور پسے کی کمی ، اور تنظیم کا فقدان تھا ۔ ان کی ہر جنگی حکمت عملی کی قبل از وقت انگریزوں کو اطلاع ہونے کے سبب مجابدین کے تحلے ناکام ہوتے رہے اور وہ بھاری جانی نقصان اٹھاتے رہے ۔ ۔ غدار رجب علی نے جو بارود خانے کا داروغہ تھا ، خود بارود خانے کا ذخرہ تباہ کر کے مجابدین کو بے دست و پاکردیا ۔ اس کے باوجود ۱۱، سمبر تک مجابدین انگریزی کمپ پر جملے کرتے رہے ۔ حتی کہ ۱۸، سمبر کو لاہوری دروازے سمبر تک مجابدین انگریزوں کو شکست دی ۔۔۔۔۔۔ ۱۹، سمبر کو انگریز شہر میں داخل کے محاذ پر انگریزوں کو شکست دی ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۹، سمبر کو انگریز شہر میں داخل ہوگئے اور ۲۰، سمبر کو دہلی مکمل طور پر ان کے قبضے میں آگیا ۔ بظاہر تو Mutiny ہوگئ ؟

غداروں کے خطوط میں جگہ جگہ ذکر آیا ہے کہ فوج اپنی تنخواہ کا مطالبہ کرتی ہے اور شاہی خزانہ تنخواہیں دینے سے قاصر ہے ۔ تراب علی کا خط ( ۱۱۳ ) ۲، ستمبر ۱۸۵۸ء میں تو مندرجہ ذیل درد ناک صورت حال کا تذکرہ ملتا ہے:۔

فوج کے افسران نے تخواہ کا مطالب کیا تو باوشاہ نے کہا کہ ان کے پاس کوئی رقم نہیں ہے جو ان کو دی جاسکے - اس پر فوج کے افسران نے دھمکی دی کہ وہ شاہی خاندان کے تمام افراد کو قتل کر کے محل اور شہر دونوں کو لوٹ لیں گے - یہ سن کے باد شاہ ایخ تخت سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے تخت کی گدی ان افسروں کی طرف چینک کے حکم دیا کہ شاہی محل کے تمام نوادرات اور شاہی خاندان کی بیگمات کے زیور ان افسروں کے حوالے کر دئے جائیں - اس کے بعد وہ کھیے کی طرف رخ کر کے روئے گئے اور کہا کہ انہیں اپنے گناہوں کی سزا مل رہی ہے - انہیں بھی اگر انگریزوں کے ساتھ ہی قبل کر دیا جاتا تو اتنی ہے عربی برداشت نہ کرنی پڑتی - بادشاہ کو اس طرح روئے دیکھ کر برداشت نہ کرنی پڑتی - بادشاہ کو اس طرح روئے دیکھ کر بیگمات اور وہاں موجود درباریوں کے بھی آلو نکل آئے - فوج کے افسر روئے دیکھ کر بیگمات اور وہاں موجود درباریوں کے بھی آلو نکل آئے - فوج کے افسر اپنی لاچاری اور غربت کے باوجود یہ دیکھ کے بے حد شرمندہ ہوئے -

( فوج کے افسران کا مطالب بھی بہت حد تک جائز تھا کہ فوج کے پاس نہ صرف اسلحہ بارود بلکہ خوراک کی بھی کی تھی - انہیں تنخواہ کی بخت ضرورت تھی اور تنخواہیں ادا کرنے کے وسائل محدود تھے - فوج کے افسران نہ صرف خود پریشان تھے بلکہ انہیں سپاریوں کے مطالبات کا بھی اندازہ تھاکیوں کہ سپایی بھی خوراک اور ضروریات کے لئے اپنی اپنی تنخواہوں کا مطالبہ کرتے تھے - اس کے باوجودیہ افسران بادشاہ کی نوراک اور ضروریات کے لئے اپنی اپنی تنخواہوں کا مطالبہ کرتے تھے - اس کے باوجودیہ افسران بادشاہ کی بے بسی پر شر مندہ ہوئے - تراب علی کے اس خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ صورت حال کا اندازہ ہونے کے بعد شہزادہ مغل کچے رقم لائے جو ان فوجی افسروں کو دی گئی - مذکورہ بالا صورت حال سے جہاں بگڑے ہوئے حالات کا اندازہ ہوتا ہے وہاں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مجاہدین کس بے بسی کے عالم میں یہ جنگ لڑھ رہے خے -

کی بھی بھنگ کے دوران اور اس سے زیادہ بھنگ کے بعد ، غیر فوجی افراد سے سلوک کے دعوے اور بین الاقوامی قوانین اپنی بھہ لیکن عمل کی منزل پر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ فاتح فوج مفتوح ملک یا علاقے کے عوام سے انسانی سلوک کرے ۔ آج کے " مہذب " اور ترقی یافتہ دور میں اقوام متحدہ کے سارے انسان دوست قوانین کی موجودگی میں عراق میں نہتے فوجیوں اور عوام پر ( جن میں عور تیں اور بچ شامل تھے ) نیپام بموں کی بارش اِس صورت حال کی دضاحت کرتی ہیں اسانی اقدار کو کس طرح پامال کرتی ہیں ۔ یہی کچے دہلی ہے کہ مہذب کہلانے والی قومیں بھی ( بی ) انسانی اقدار کو کس طرح پامال کرتی ہیں ۔ یہی کچے دہلی کی تسخیر کے بعد ہوا ۔ ذیل میں منگمری کی کتاب The Indian Empire سے اقتباس نقل کیا جا رہا ہے ۔

It is not likely that the number of natives, whether sepoys or city people, who were slaughtered at Delhi, will ever be even approximately estimated. The Indians are not good accountants, and will probably be very inaccurate in this point of their record. But the capture of the city will, in all probability, find its historian, as the previous ones have done; and then some light will be thrown on the sufferings of the 69,738 men, and the 68,239 women, who inhabited

Delhi before the siege. Meanwhile, we may rest assured, that "no such scene has been witnessed in the city of Shah Jehan since the day that Nadir Shah, seated in the little mosque in the Chandnee Chouk, directed and superintended the massacre of its inhabitants."

( I.O.L Dct 370/30 P-430 )

(ترجمہ) سقوط دیلی کے بعد شہر میں ہندوسانیوں کا جو قسل عام ہوا ، خواہ وہ سپای ہوں یا عوام ، اس کی صحیح تعداد کا تعین تو کیا اس کا اندازہ لگانا بھی ممکن نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔ ہندوسانی سماب کماب کے معاطے میں ولیے بھی گزور ہوتے ہیں ۔ انہوں نے کوئی تعداد بتائی تو غلط ہوگی ۔۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ اِس جیے دو سرے واقعات کی طرح مورضین ایک دن اس واقعہ کی طرف بھی متوجہ ہوگئے اور اس وقت غدر کے دوران دیلی میں پسنے والے ۱۹۹۳ مرد اور ۱۹۳۹ عورتوں پر جو مصیبتیں نازل ہو عیں ان پر روشنی ڈال سکیں گے ۔۔۔ لیکن اس وقت ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ اس دن سے جب نادر شاہ نے چاندنی چوک کی ایک چوٹی کی مجد میں بیٹھ کر دیلی کے عوام کا قسل عام کرایا تھا ، آج تک شاہ جہاں کے بسائے ہوئے اس شہر میں اس قسم کے واقعات (غدر کے بعد کے قسل عام کے علاوہ) دیکھنے میں بیٹھ کر میں اس قسم کے واقعات (غدر کے بعد کے قسل عام کے علاوہ) دیکھنے میں

اس سلطے میں یہ وضاحت بھی ہے تعل نہ ہوگی کہ نادر شاہ کے حکم کے سلطے میں تو ایسا ریکارڈ بھی ہے کہ اس نے صرف فوج اور جنگ میں ملوث لوگوں کے قبل عام کا حکم دیا تھا یہ اور بات ہے کہ اس کی فوج نے بوجوہ عوام کو بھی قبل کیا جس کے سبب نادر شاہ بربریت کی علامت بن گیا مگر تسخیر دہلی تو "مہذب "قوم کے باتھوں ہوئی تھی ۔ جو غیر فوجی عوام ، عور توں ، عواں اور بیماروں اور زخمیوں کے قبل عام کے بعد بھی مہذب قوم کہلاتی ہے ۔ جنرل منتگمری نے بھوں اور بیماروں اور زخمیوں کے قبل عام کے بعد بھی مہذب قوم کہلاتی ہے ۔ جنرل منتگمری نے زجیے قبل عام کی بعد بھی مہذب قوم کہلاتی ہے ۔ جنرل منتگمری نے زجیے قبل عام کی بعد گلت میں جو خط لکھا تھا اس فیل قبل عام کونہ صرف مرابا گیا بلکہ وہی کچے دوہرانے کی توقع اور امید ظاہر کی گئی ۔

"My DEAR HODSON,

"All honour to you (and to your 'Horse')
for catching the king and slaying his sons. I hope
you will bag many more!—In haste, ever yours,

"R. MONTGOMERY."

(ترجمہ) میرے عزیز ہوڈس -بادشاہ کو قید کرنے اور شاہ زادوں کو قتل کرنے پر آپ اور آپ کی رجمنٹ اعزاز کی مستحق ہے - محصے امید ہے آپ شکار جاری رکھیں گے ---- مجلت میں ----------، ممدیثہ تمہارا - آر - منتگمری -

یاد رہے کہ Making the Bag کی اصطلاح ہوڈ سن نے مقامی باشندوں کے قتل عام کے لئے ایجاد کی تھی جو انگریزی فوج کے براے افسروں میں مقبول تھی -

سقوط دہلی کے بعد کے جو واقعات طبتے ہیں وہ یا تو انگریز مورضین کے لکھے ہوئے ہیں یا انگریزی استبداد سے خائف وقائع نگاروں کے بخریر کردہ ہیں جن کو پڑھنے کے بعد کمیں تو بین السطور مقوری بہت بات سلصنے آجاتی ہے اور کمیں کچھ کڑیاں طانی پڑتی ہیں ۔ اِن واقعات یا اِس وقائع نگاری میں مقامی باشندوں کو در ندے ، وحشی حتی کہ کتے تک کہا گیا ہے ؛

A gentleman, whose letters, published in the Bombay Telegraph, afterwards went the round of the Indian and English papers—remarks, that "the general's hookum regarding the women and children, was a mistake," as they were "not human beings, but fiends, or, at best, wild beasts, deserving only the death of dogs." He then describes the state of affairs on the 21st of September:—

"The city is completely deserted by all the mutineers; and, in fact, there are few native of any sort to be found, excepting those of our army. All the city people found within the walls when our troops entered were bayoneted on the spot; and the number was considerable, as you may suppose, when I tell you that in some houses forty and fifty persons were hiding. These were not mutineers, but residents of the city, who trusted to our well-known mild rule for pardon. I am glad to say they were disappointed."

Another writer remarks—" For two days the city was given up to the soldiery; and who shall tell in how many obscure corners the injured/husband, son, or brother, took his blood for blood!"

I.O.L 370/30 Vol ii P.449

(ترجمہ) ایک شخص جس کے خطوط شیلگراف بمبئی میں شائع ہونے کے بعد ہندوستان اور انگلستان کے دو سرے اخبارات میں بھی شائع ہوئے ، لکھتا ہے کہ عورتوں اور بچوں کے متعلق جنرل کا حکم ایک غلطی تھی (غالباً یہاں اس حکم سے مراد ہے جس کا بہت برچار کیا گیا تھا کہ جنرل منتگری نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع کیا تھا) کیوں کہ وہ انسان نہ تھے بلکہ درندے اور جنگی جانور تھے اور کتوں کی موت مرنے کے مستحق تھے۔

آگے چل کر ۲۱ ستمبر کے حالات بیان کرتا ہے:-

شہر باغیوں سے خالی ہو چکا ہے - سوائے ان کے جو ہماری فوج سے متعلق ہیں مقامی باشندے چند ہی نظر آتے ہیں - جب ہماری فوجیں شہر میں داخل ہو ئیں تو اس وقت شہر میں موجود ہر شخص کو قتل کردیا گیا - اس طرح مرنے والوں کی تعداد کافی تھی - اِس تعداد کا اندازہ اِس بات سے نگایا جا سکتا ہے کہ بعض گروں میں چالیس چالیس،
پچاس پچاس سے زیادہ لوگ چھپے ہوئے تھے جن کو ہم نے قتل کیا - یہ باغی فوجی نہ
سختے بلکہ شہر کے وہ عوام تھے جو ہماری حکومت کی مشہورِ زمانہ نرم مزاجی کے تحت دی
جانے والی عام معافی پر اعتاد کرتے تھے - تھے خوشی ہے کہ انہیں مایوی ہوئی ایک اور شخص لکھتا ہے ؛

شہر کو دو دن کے لیے سپانیوں کے حوالے کر دیا گیا تھا - اور کون ہے جو یہ بتا سکے کہ شہر کے کونوں میں کتنے زخی شوہروں ، بیٹوں اور بھائیوں کا خون بہا -

اس قتل عام کے سلسلے میں ٹائز، لندن میں شائع ہونے والے ایک اور خط کا اقتباس

و مکھتے ؛

† See a Letter in the Times (Nov. 27th, 1857), announced as the production of "ac officer in the 61st, who commanded the [sterming] party which took the palace, and afterwards had the custody of the old king;" with orders "to shoot him" rather than suffer him to be carried off. This witness says—"We daily find bidden in the houses, sepoys who are unable to escape, from sickness or wounds: these are all put to death on the spot. On the 24th, I caught a fine tall sowar, or trooper, of some light cavalry regiment; dragged him out into the street, and shot him dead. \* \* \* We have plundered all the shops, and all the valuables are VOL. 11. P. 449

(ترجمہ) ( دیکھے ٹائمز لندن > ۲ نومبر > ۱۸۵ میں شائع ہونے والا ایک خط) جس میں سقوط دیلی کے بعد شاہی محل پر قبضہ کرنے والی اکسٹھویں رجمنٹ کے ایک افسر کا بیان جس نے بادشاہ کو اپنی تحویل میں لیا اور جبے بادشاہ کو قید کر کے لیے جانے کی بیان جس نے بادشاہ کو اپنی تحویل میں لیا اور جبے بادشاہ کو قید کر کے لیے جانے کی بیان جس نے گولی مار کر ہلاک کرنے کا حکم تھا - یہ چشم دید شاہد کہتا ہے کہ ہمیں ہر روز گھروں میں چھبے ہوئے الیے سپاہی ملتے ہیں جو بیمار یا زخمی ہو نے کے سبب بجاگ نہیں سکتے تھے - ہم انہیں موقع پر ہی ہلاک کر دیتے ہیں - ۱۲۴ ، تاریخ کو محجے کی کولری رجمنٹ کا ایک بلند قامت سوار ملاجبے گھیٹ کر میں گلی میں لے آیا اور اے کیوری رجمنٹ کا ایک بلند قامت سوار ملاجبے گھیٹ کر میں گلی میں لے آیا اور اے وہیں مار ڈالا ----ہم نے تمام دکانیں اور قیمتی اشیا لوٹ کی ہیں .......)

اس کے بر عکس اگرچہ تاریخ میں مجاہدین اور مقامی باشندوں کے متعلق یہ تاثر جا بجا دیا گیا ہے کہ انہوں نے انگریز عور توں اور بچوں کو ہتمہ تیغ کیا لیکن انگریزوں کی اپنی تخریس اس کے بر عکس یہ اعتراف کرتی نظر آتی ہیں کہ مجاہدین اور مقامی باشندوں نے انگریز عور توں اور بچوں کو پناہ دی ۔ Times میں ۳ ۔ اکتوبر ۱۸۵۶ء کو شائع ہونے والا مندرجہ ذیل خط اس کا شبوت ہے ۔

Certainly, Sir James Outram would have held different language, and would have found many voices to echo his sentiments; for even at this period, occurrences were not wanting to show the nobler side of the native character, or the appreciation it re-For instance: among many Euglishwomen and children, brought to the Delhi camp as helpless fugitives, was a Mrs. Nunn, the wife of a European in the customs' department. When the mutiny broke out at Goorgaon, her husband was absent; but the people of the neighbouring village carried her off with her children, and fed, clothed, and concealed the helpless family for three months, regardless of the threats of the muti-

ucers, or the offered bribe of a hundred rupees for her surrender; until, at the expiration of that time, an opportunity occurred for bringing her safely into camp. The officer at whose picket the party appeared, said that "the woman spoke most gratefully of their kindness and devotion; and her little boy seemed to have the greatest affection for the grey-headed old man on whose shoulder he was perched." §§

55 Letter of Officer; Delhi, August 9th, 1857 .-

خط ( ترجمہ ) بقیناً سرجیزاؤٹ رم نے اپنے اصاسات کو بیان کرنے کے لئے جو زبان استعمال کی ہوگی وہ اس سے مختلف ہوگی اور بے شک ان کے اصاساست کی ترجمانی اور نوگوں نے بھی کی ہوگی - لیکن اس دور میں الیے واقعات کی کی شہی جس سے ہندوسانیوں کے بلند کردار اور اسکی پذیرائی پر روشنی پڑسکے - مثلاً غدر کے بعد جو پناہ کریں عور تیں اور بچ دیلی کیمپ میں لائے گئے ان میں ایک بیگی نن Mrs. کریں عور تیں اور بچ دیلی کیمپ میں لائے گئے ان میں ایک بیگی نن My بخاوت ہوئی تو وہ گر پر نہیں جن اوند تھر کسٹم میں تھے - جس وقت گرگاؤں میں بخاوت ہوئی تو وہ گر پر نہیں تھے - لیکن پاس کے گاؤں کے لوگ بیگی نن اور ان کے بچوں کو این ساتھ لے گئے اور باغیوں کی دھکیوں اور ایک سو روپے العام کی پینگلش کے باوجود تین ماہ تک انہیں چیپائے رکھا - اور جب بخاوت ختم ہو گئی تو انہیں کیمپ بہنچ ، اس وقت ڈیوٹی پر موجود افسر کا کہنا میں بہنچا دیا - - جس وقت یہ لوگ کیمپ بہنچ ، اس وقت ڈیوٹی پر موجود افسر کا کہنا وار عنایتوں کا ذکر کرتی رہی - اور اس کا چوٹا لؤکا اس سفید بالوں والے ہندوسانی اور عنایتوں کا ذکر کرتی رہی - اور اس کا چوٹا لؤکا اس سفید بالوں والے ہندوسانی کے بہنات کے ساتھ ان لوگوں کی مہربانیوں اور عنایتوں کا ذکر کرتی رہی - اور اس کا چوٹا لؤکا اس سفید بالوں والے ہندوسانی کے بہناہ محبت کا اظہار کر رہا تھا جس کے کندھوں پر سوار وہ کیپ میں لایا گیا تھا -

(ایک افسر کاخط - دیلی ۹، اگست > ۱۸۵ - تائمز ۳، اکتوبر > ۱۸۵ ا

ایک طرف ہندوسآنیوں کے کردار کے یہ مظاہر تھے دوسری طرف شہزادوں کی اسیری کے وقت ایک اور کردار کا اظہار ہوڈسن کی ڈائری Twelve Years in India میں شائع شدہ مواد سے ہوتا ہے جنرل منتگری نے بھی نقل کیا ہے ؟

Having obtained the necessary sanction, Captaino Hodson and Lieutenant Macdowell, | | with 100 picked men, rode to the tomb, and sent in Rujub Ali and a cousin of the princes (" purchased for the purpose, by the promise of his life"), ¶¶ to "say that the princes must give themselves up unconditionally, or take the consequences."\*\*\* There were about 3,000 Mussulman followers in the tomb, and as many more in the adjacent suburb, all armed. hours were passed in discussion before the princes were induced to throw themselves on the mercy of the British. This determination was taken in opposition to the entreaties of the majority of their adhe rents, who rent the air with shouts, and begged to be led against the two Europeans and the party of Seik cavidry, whom they detested with an hereditary and fanatical bitterness. At length the three princes came out, in a covered vehicle called a "Ruth," drawn by bullocks; used by Indian ladies in travelling. The princes evinced no trepidation; but, bowing to Hodson, remarked that, of course, their conduct would be investigated in the proper court.\* returned their salute, and directed the driver to proceed to Delhi. The people prepared to follow the princes, but were prevented, and induced to surrender their arms quietly. This measure occupied some time: when it was accomplished, Hodson followed his captives, and overtook them

about a mile from Delhi, or five miles from the tomb.

A mob had collected round the vehicle, and seemed disposed to turn on the guard. Hodson galloped among them, saying that the prisoners "were the butchers who had murdered and brutally used women and children." The fierce shouts of the hundred Seik troopers, armed to the teeth, effectually seconded this denunciation, and the crowd moved off slowly and sullenly. Hodson then surrounded the ruth with his troopers; desired the princes to get out; seized their arms; made them "strip and get into the cart: he then shot them with his own hand."

After gathering up the weapons, ornaments, and garments of the princes, Hodson rode into the city, and caused the dead bodies to be exposed in front of the police-court (until, "for sanitary reasons, they were removed"), ton the very soot where the head of the famous Seik Gooroo, Teg Bahadoor, had been placed, by order of Aurungzebe, 200 years before. The Seiks gloried in the coincidence. Hodson gloried, also, in having made "the last of the House of Timur eat dirt."

\*\*\* Ibid., p. 301.

(IE P.448 -- IOL 370/38)

(ترجمہ) کیبٹن ہوڈس اور لیفٹینٹ میکوڈوول ضروری اجازت لینے کے بعد ایک سو چیدہ سواروں کو لے کر (ہمایوں کے) مقبرے کی طرف گئے اور وہاں پی کو جان اور شاہ زادوں کے ایک پی زاد مجائی ( مرزا الیی بخش سے مراد ہے ) ، جس کو جان بخش کے وعدے پر خریدا جا چکا تھا ، شاہ زادوں کے پاس یہ منوانے کے لئے بھیجا کہ وہ بخدی کے وعدے پر خریدا جا چکا تھا ، شاہ زادوں کے پاس یہ منوانے کے لئے بھیجا کہ وہ بخود کو غیر مشروط طور پر حوالے کردیں ورنہ انجام کی ذمہ داری ان پر ہوگ - مقبرے پر اس وقت تین ہزار مسلمان جمع شے اور کچھ اور لوگ آس پاس کے علاقوں میں بھی کئے ۔ یہ سب اسلح سے لیس شے - بات چیت دو گھنٹے جاری رہی - آخر کار شاہ زادوں کو خود کو انگریزوں کے رخم و کرم پر تجوڑ نے پر آمادہ کر بیا گیا ۔ یہ فیصلہ ان ہے جاں نہ روں اور عقیدت مندوں کے مشوروں کے نطاف کیا گیا اِس لئے کہ الیے سب لوگ اپنی چیخ و پکار کے ذریعے اپنے غصے کا اِظہار کر رہے تھے اور شاہ زادوں سے دو انگریز افسروں اور سکھوں کے نطاف ( جن سے ان کی جانی اور مذہبی وشمنی مسلم تھی ) اظان جنگ کی التماس کر رہے تھے۔

تحوری دیر بعد تینوں شاہ زادے چاروں طرف سے بند رتھ میں ( جو عام طور پر

ہندوسانی عورتوں کے سفر کے لئے استعمال ہوتی ہے ) بیٹھ کر باہر آئے - شہزادوں کے بچروں سے کوئی فکر یا اندیشہ ظاہر نہیں ہوتا تھا - انہوں نے ہوڈس کو سلام کرکے کہا " انہیں بقین ہے کہ ان کا فیصلہ ایک باقاعدہ عدالت کے ذریعے ہو گا ( اِس کا مطلب ہے کہ ان سے بہی طے ہوا ہوگا) - ہوڈس نے ان کے سلام کا جواب دیا اور کاڑی بان کو دیلی کی طرف چلنے کی ہدلیت کی - لوگ شاہ زادوں کے ساتھ ساتھ چلنے پر مصر تھے گر ان کو منع کردیا گیا - اور ان کو ہتھیار چھوڑنے کی ترغیب دی گئی - اِس میں کافی وقت صرف ہوا - جب یہ سب طے ہوگیا تو ہوڈس رتھ کے پتھے چلا اور دیلی سے کافی وقت صرف ہوا - جب یہ سب طے ہوگیا تو ہوڈس رتھ کے پتھے چلا اور دیلی سے ایک میل دور اور ہمایوں کے مقبرے سے بانچ میل دور ایک مقام پر ان سے جا ملا - کاڑی کے گرد ایک بجوم جمع تھا - اور ڈر تھا کہ یہ لوگ حفاظتی دستے پر تملہ نہ کردیں - کاڈس نے ایٹ گھوڑے کو درمیان میں لاتے ہوئے کہا -

" اس کی قید میں جو لوگ ہیں وہ قصابوں سے کم نہیں - انہوں نے قتل و خون کے علاوہ عورتوں اور بچوں پر بے حد مظالم کئے ہیں -"

اس پر اسلح ہے لاے سکھ سپانی جو ہوڈس کے ساتھ تھے جوش و خردش ہے ہوڈس نے تعلیت میں نعرے نگانے گئے ۔ یہ دیکھ کر لوگوں کا بہوم بھے ہٹنے نگا ۔ ہوڈس نے رتھ کو سپانیوں کے گھیرے میں لے لیا اور شہزادوں کو باہر آنے کا حکم دیا ۔ ان کے باہر آتے ہی ان ہے ہتھیار تھین لئے گئے اور انہیں کیڑے اٹارنے پر مجبور کیا ۔ اور انہیں دوبارہ رتھ میں بیٹھتے ہی ہوڈس نے بذات خود انہیں گولیاں مار کر ہلاک کردیا ۔ شاہ زادوں کا اسلحہ ، کیڑے اور زیورات سمیٹنے کے بعد ہوڈس شہر بہنچا اور شاہ زادوں کا لاشوں کو شہر کے تھانے کے سامنے ڈال دیا ۔ بعد ہوڈس شہر بہنچا اور شاہ زادوں کی لاشوں کو شہر کے تھانے کے سامنے ڈال دیا ۔ بعد ہوڈس شہر بہنچا اور شاہ زادوں کی لاشوں کو شہر کے تھانے کے سامنے ڈال دیا ۔ ایس سی اس وقت تک وہاں پر می رہیں جب تک حفظان صحت کا خطرہ لاحق نہ ہو گیا ) ۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں دو سو سال قبل اورنگ زیب نے سکھوں کے گرو تیخ کیا ) ۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں دو سو سال قبل اورنگ زیب نے سکھوں کے گرو تیخ نماندان تیموریہ کے آخری چراغ کو بجا کر بے حد مسرور ہوئے ۔ ہوڈس بھی خاندان تیموریہ کے آخری چراغ کو بجا کر بے حد مسرور تھا ۔

ہوڈ سن نے یہ لکھ کر کہ مقبرے کے باہر تین ہزار مسلمان جمع تھے انگریزوں کے اس نقطہ ، نظر کو دہرایا ہے کہ جنگ آزادی یا بغاوت مسلمانوں کی طرف ہے تھی ۔ (اِس نقطہ ، نظر پر گفتگو آگے چل کر ہوگی) ۔ اِس وقت تو یہ بات پیش نظر ہے کہ شہزادوں کو گرفتار کر کے سرعام برسنہ کیا گیا اور پھر گولی مار دی گئی جب کہ مندرجہ بالا اقتباس کی روسے رجب علی اور مرزا الی برسنہ کیا گیا اور پھر گولی مار دی گئی جب کہ مندرجہ بالا اقتباس کی روسے رجب علی اور مرزا الی بخش کے ذریعے شہزادوں سے ان کی جان بخش کا وعدہ بعید از قیاس نہیں ۔ ، مہذب قوم کے یہ روش کردار کے کون سے پہلو کو نمایاں کرتی ہے ۔ اس اقتباس میں ایک اور بات قابل غور ہے کہ شہزادوں کی برمنہ لاشوں کو وہاں پھینک ویا گیا جہاں (بقول ہوڈسن) اور نگ زیب نے گرو

تیغ بہادر کا سر رکھاتھا ۔ اب یہ بات مجھ میں آتی ہے کہ سکھوں کو کیا کہد کر جنگ آزادی سے نہ صرف الگ رکھا گیا بلکہ ان کی مدد حاصل کی گئی تھی جس میں انگریز کامیاب رہا اور سکھ اس کے دام میں آگئے ۔

یہاں یہ کہنا بھی بچانہ ہوگا کہ سکھ من حیث القوم انگریزوں کے وفادار نقے اس لئے کہ سکھوں کی خاصی تعداد مجاہدین کے ساتھ بھی تھی اور جگہ جگہ یہ تذکرہ ملنا ہے کہ سکھ اپنی علیمہ رجمنٹ بنانے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں جبے ابتدائی طور پر مان بھی لیا گیا تھا مگر جنگ کے آخری دنوں میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر سکھوں کو مختلف رجمنٹوں میں متنشر کر دیا گیا تھا ۔ البتہ تاریخ ایک بات پر خاموش نظر آتی ہے کہ تسخیر دہلی کے بعد ان سکھ سپاہیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ۔ اور جو مجاہدین کی طرح قتل کردیا گیا یا انگریزوں کی حلیف سکھ فوج نے انہیں بچالیا۔

ممآز دانشور ڈاکٹر مبارک علی نے لینے ایک مختر مضمون میں ایسے لکھنے والوں کی خریوں کا حوالہ دیا ہے جہوں نے ۱۸۵۵ء کی جنگ آزادی کے اسباب و علل پر گفتگو کی ہے مثلاً مرجان ولیم کے المجاد سیابیوں کے Sir John William Kaye نے اپنی کتاب "بندوستان میں سپابیوں کی جنگ کی تاریخ "مطبوعہ ۱۸۹۵ء (لندن) میں اس جنگ کو (جبیا کہ کتاب کے نام سے ظاہر ہے سپابیوں کی بخاوت کا رنگ دیا ہے ۔ ڈاکٹر مبارک علی تو لینے مضمون کی ضرورت کی حد تک سپابیوں کی بخاوت کا رنگ دیا ہے ۔ ڈاکٹر مبارک علی تو لینے مضمون کی ضرورت کی حد تک کتاب کا حوالہ دے کر آگے بڑھ گئے لیکن اِس کتاب کا حوالہ دے کر آگے بڑھ گئے لیکن اِس کتاب کا خوالہ دے کر آگے بڑھ گئے لیکن اِس کتاب مطالعہ کرنے کے لئے کتنا زور نگایا ہے مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ولیم کے نے اپنی فکر کو ثابت کرنے کے لئے کتنا زور نگایا ہے اور غداروں اور مخبروں کا تذکرہ کچے اِس ڈھنگ سے کیا ہے جس سے ظاہر ہو کہ عوام انگریزوں کی مدد اِس لئے کر رہے تھے کہ وہ مشمی مجر سیابیوں کے ساتھ نہیں تھے ۔

There is nothing more true then that the calm courage of our native adherents enabled us to recover India from their own countrymen ...( Vol II p.566)

( ترجمه ) حقیقت تو یہ ہے کہ ہند و ستان میں ہماری بحالی کا مہرا ہمارے ہند و ستانی پرو کاروں کے سر ہے جن کی ہمت و جسارت نے ہند و ستان کو اپنے ہم وطنوں سے لیے کر دیا۔

جان ولیم کے ، نے غدار رجب علی کا تذکرہ بھی بڑی بمدردی سے کیا ہے جس کا حوالہ آگے چل کر آئے گا۔ اس طرح ٹی رائس ہومزکی " ہندوستانی غدر کی تاریخ مطبوعہ ۱۸۸۳ء " اور سی بی - سین نے اپنی کتاب " ١٨٥٤ کا بند و ستانی غدر مطبوعہ ١٨٩١ " میں بھی يہى كما ہے كه يه سپاہوں کی بغاوت تھی جے بعد میں زمینداروں اور امراکی تمایت اس لئے حاصل ہو گئی کہ برطانوی حکمت عملی کی وجہ سے طبقہ ، امرا اور مذہبی لوگوں کی اہمیت کو کم کردیا تھا جس سے وہ انگریزوں سے ناراض ہو گئے ۔ لیکن ولیم میور Sir William Muir ، اور الفرڈ لایل Sir Alfred Lyall نے سارا الزام مسلمانوں کے سر ڈالا ہے کہ مسلم امرا نے سپاہیوں کو انگریزوں کے خلاف اِستعمال کیا ۔ یہ ولیم معور وہی ہیں جو St. Stephen College دبلی میں پرنسپل رہ مچکے ہیں ، موصوف کو عربی فاری پر عبور حاصل تھا۔ آخری عمر میں ایڈ نبرا میں ان کا انتقال ہوا ۔ ان کی مشہور تصنیف Testimony of The Qur.an (شہادتِ قرآن پر كتاب رباني ) تقى - سرالفردُ لائل تاريخ وال كى حيثيت سے جانے جاتے ہيں - ان كى مشہور كتاب ,1907 ( ) The Rise & expantion of British dominion in India میں شائع ہوئی ۔ مین اگرچہ اس حد تک تو مہیں گیا لیکن اس نے بھی رانی جھانسی اور فیض آباد کے مولوی احمد اللہ شاہ کو اس تریک کا محرک ضرور کما ہے۔ ڈاکٹر مبارک علی نے لینے زیر حوالہ مضمون میں کیو براؤن Cave - Brown کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس نے اپنی کتاب Delhi in 1857 میں مہاں تک کہا ہے کہ مسلمانوں نے لوگوں کو بنگاہے ر اکسایا اور مندؤں کو دھوکہ دیا جبکہ وہ برطانوی حکومت کے خلاف مبنیں تقے ۔۔۔ تنین ماہ کی اس جنگ کے واقعات غداروں کی خطوط کے حوالے سے جس طرح اس کتاب میں ملتے ہیں غالباً اور کہیں مشکل سے ہی ملیں گے ۔ ۔ اِن واقعات کو Cave - Brown نے جن زاو ہوں سے مخریر كيا ہے وہ بظاہر تو ايك وقائع نكار كى حيثيت سے ضابطہ ، تخرير ميں لائے گئے ہيں ليكن بين السطور

اب یہ طے کرنا مشکل ہے کہ انگریزوں نے سقوط دہلی کے بعد جو قتل عام کیا وہ اِسی نظریے کے پیش نظریے کی ، تبلیغ ، نظریے کے پیش نظرتھا یا کسی ایک طبقے کو نبیت و نابود کرنے کے لئے اِس نظریے کی ، تبلیغ ، کے ذریعے بہمیت کا جواز پیدا کیا گیا تھا ۔ بہر حال ہوا یہی کہ ان ، سر ،( Sir ) اور خان بہادروں کے علاوہ جنہوں نے انگریز کا حق نمک ادا کیا تھا بیشتر مسلم جاگرداروں ، تعلقہ داروں اور نوابین کو تسخیر دہلی کے بعد ہم تیخ کر دیا گیا۔

وی کھے ہے جو ڈاکٹر مبارک علی نے اخذ کیا ہے۔

آج اگرچہ یہ بات چھیڑنا بھی کہ جد و جہدِ آزادی میں ہندو پیش پیش تھے یا مسلمان ، ایک طرح سے "سنت انگلینیہ " پر عمل کرنے کے مترادف ہے لیکن بات جب تحقیق کی آئے تو حقائق کی پردہ بوشی بھی بد دیانتی ہوگی ۔ تاریخ میں اس بات کے بھی شواہد ہیں کہ جنگ شروع ہونے سے جہلے مسلم علماء اور عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ۔ ظاہر ہے کہ انگریز اِس کا ریکارڈ رکھ رہے جہلے مسلم علماء اور عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ۔ ظاہر ہے کہ انگریز اِس کا ریکارڈ رکھ رہے

Library

ani I Traday ( Min.

اللهناي كرسه دارساطانخان ني اميركا بن المدنندا د مين ١٠٠٠ آ د ميوان كا نارويتي الرعبد وكور نزتيز كي س ملك ي دستير وارجوجا كر مُرِي بْرُوتِ مِي بِرِنْبَانِ كِيا ور منه آوي مل - اجنا رُبُكُ سِ كُلَّتْ مِي دُيِّ بِأَكْمِيا كَهُ عَلَمْ مِي باك ننا و روس في ايك سفة كونباريج سروام ورباركلان ابوان كوينري من نبقرب ملاقاً فكورائن لوفي إيا مهااد نون في كرفها ركراب وما داهر بندسه بها در كي ترب وباجا فيكا مقام بمرزئ ببين أوي كرروى بحبر فوبان ادر كلكة من جراً مآمد مها راجروان ركي مينا ا منى بم زميون كاسانيه ووالراگنر نزمتين امن بزايره تعلقه خاه ديران كونوب تم كرن فا ترغيب مطهيع بيني سلطنت الكه مك كي زق الشهر مقدمة تماه اود ٥ الا بنورين بها إميساب داخل سوكي - محارياً ببن نوسم تمبين حاكم دوملك كاكر نبيكل وركبها اجبارا نشافيين كاكمة مورضا فزوري ى ترتيبها كورث كلكنة مين بهبة سي مقات وخواري كخبرة و و تم می اقرار دمینی ایک لاکه روبه او کا گیاگیاکه من این شرت شاه او ده نی کیگ تام روی تی سالے و و کا فراق مان مقر کی گی ا و و و او مهمة خانه فالم إليمن كما تجغور كا الجنار الكلتين من بل ي كرمّام كام! بمقام الورث آف دا يركزُ من كي مبشركيا نها جابط الرومان الإنسلامة من عجبه برنيا بينطار كي لم الإم كورث موسوف في اومي دري مستنظم الزاري شاوي مستدين بنايج وتوع اسلامكا الواس و بيسسى نامنطوركيا كرسابق اس بي احمان بالمجاناي كرب عهاجان أفر سرم معاولا ا جا زت منبط عکساد و وک دی گئی ہی ا بگونگی بیزطارکر " بی تریخ او سوزا و نسا و اونہیگا اوراس ا ا مرضلاف اسكی فین و سکتاری منه خلاصه میم اسی ریاست بونول که پیرف بط موجا و مگی و بالبندى صاحب بها د النتائج ورز أكال في إن كه كلام كورثة ي جواب ساف مل بيانقد المهتي من كدرمنس برزير كهند مين واب عي جال با كالميزونسي نهايت احاقي ي-اورمين فا ج عهده الرنك كرداري اورديانت داري المجلل بركاره انبكاري وامنع بواكيرس وزا بهوا كذكام إبس مقام في مرزا ولابت صبي كو عى كارسركار بيالا ئى دو كل لئا بجاباء كانتان كانتان أن المرونسق كانتان كارسوا الموصاحية فواب مودر كانوا اس رباست كالم تعوني خطاب بالعنبه مترب أكزعمه أاولون الايواب لارد كبك ساحب وإوري زحزك الخال دياا درئيالني وبركا والمووعلى كومقركما جَبْرِ مِهِ رَاعِدِ مِن مَهِ مَا يَا مِن مِن اللهِ عَلَى مِن مِن اللهِ اللهِ

الميد المربية والمواد المربية والمربية كرني من نويم منبين دولا كه روب الانتراج المناه المتناه المتنال المتناه المتناه المتناه المتناه المتناه المحاجة الماياي اولانتظام اوسكاني

أكلماي كدام برأ وروكبيل ما مابران كا فندا رمين آباي اورانك فران نناه ايرا كااس صنون كالا إي كه الدوات في تربين النزم طلع كيابي كم أمارو كمي شركب بنواور اورگروه کېږي ېن که ده منېين انگ کژوره ج این کی او بهم انبین و وگرور در به وین کی لنكن لكرتم اسورت مين مرد بهاري كزواكية أبنع كونا وم دلنبهان أوكى فالط خبرنبجاله ا وسطرف کی اخیا جی انگشاف ہواکہ شتر كورمن عن اس منون كي دره زات كري المستحد

اويتروزج سربينس يأكي ببدام وانتط

ہوں گے ۔ اِنڈیا آفس لائبریری میں کچے ایسی دسآویزات بھی ملتی ہیں اور اس زمانے کے اخبارات سے بھی اِس صورت حال کی بہت حد تک تصدیق ہوتی ہے ۔

۲۱ - فروري > ۱۸۵ - خبر يونديل -

اخبار الكشمين سے نقل ہے كہ تمام حكام اس مقام كے مردان اہل اسلام پر اس جگہ بہت ظلم كرتے ہيں اور درہے فساد كے متعد ہيں چنانچہ وقوع اس امر سے صاف پايا جاتا ہے كہ جب صاحبان انگريز مسلمانوں پر ظلم كريں گے تو خوانخواہ فساد انظے كا اور اس جيلے سے يہ رياست بونديل كھنڈ ضبط ہو جاويگی - كہتے ہيں كہ رئيں بونديل كھنڈ ضبط ہو جاويگی - كہتے ہيں كہ رئيں بونديل كھنڈ صبط ہو جاويگی - كہتے ہيں كہ رئيں بونديل كھنڈ سبط كو يا اور يهى مان بہادركى انگريزوں سے بہت ناچاتى ہے اور يهى معلوم ہوا كہ حكام اس مقام نے مرزا ولايت حسين كو كہ مصاحب نواب ممدوح كا معلوم ہوا كہ حكام اس مقام نے مرزا ولايت حسين كو كہ مصاحب نواب ممدوح كا تھا اس رياست سے نكال ديا اور بجائے اس كے مرزا الداد على كو مقرر كيا -

91-105 > DAI--

گشن اخبار کلت نے خبر دی ہے کہ آگرہ اور اس کے گرد و نواح کے مولوی انگریزوں - کے نطاف جہاد کی تبلیغ کے لئے مسلمانوں میں اِشتِارات تقسیم کر رہے ہیں - کے نطاف جہاد کی تبلیغ کے لئے مسلمانوں میں اِشتِارات تقسیم کر رہے ہیں - ( صادق الاخبار - دیلی ب ل م پ - ۱۸۸)

صرف نواب احمد علی خان ہی بہیں ، ۱۸۵۹ء میں جب انگریزوں نے اودھ پر قبضہ کیا تو دہاں کے امرا اور جاگیر واروں کا طبقہ اِس حد تک مضبوط تھا کہ ان میں سے بعض کی تو اپنی قلعہ بندی اور اپنی اپنی فوج ہوتی تھی ۔ اِن لوگوں کے سلصنے انگریزوں بے لگان کے معاہدے اور انگریزوں کی اطاعت و وفاواری کے حلف اٹھانے کی شرط رکھی گئی تو انہیں کچے تامل ہوا جس پر انگریزوں کی طرف سے ان پر سختیاں کی تعیم اور طاقت کے بل ہوتے پر ان کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کیا گیا ۔ ان کی جائیدادیں ضبط کر لی تعیم اور ہر طرح سے ان کی تحقیر کی گئی ۔ لہذا انگریزوں کے خلاف الیے اوگوں کی نفرت اور انگریزوں سے نجات حاصل کرنے کی ہر تحریک سے انگریزوں کے خلاف الیے نوابین کی بمدردیاں لازم تھیں ۔ اور کیونکہ وہ سب مسلمان تھے لہذا اس صورت حال کو سلمانوں کی برائد شہید کی بوری زندگی انگریزوں کے خلاف مسلمانوں کو اس پر آمادہ کرتے رہے ہیں کہ ان کے خلاف علم جہاد بلند کریں ۔

جنگ آزادی ( انگریزوں کی زبان میں غدر ) شروع ہونے سے جہلے بھی بہادر شاہ ظفر کے ساتھ انگریزوں کا جو تحقیر آمیز سلوک تھا اس سے بوری رعایا بالعموم اور مسلمان بالخصوص

نالاں تھے ۔۔۔۔ بادشاہ سے انگریزوں کے نا روا سلوک کو The Times، London کے ۲۰ م اگست ۱۸۵۸ء کے شمارے میں شائع ہونے والے ایک وقائع نگار Mr. Russell کے مضمون میں تسلیم کیا گیا ہے ؟

Mr. Russell was not a servant of the E. I. Company; and although he studiously refrained from censuring individuals, he spoke freely of the meanness and injustice with which the king had been treated before the mutiny. In fact, no unprejudiced person could look back on the Company included. In the first instance, the Merchant Adventurers kotooed and salaamed to his ancestors for permission to build a warehouse or two; and then they repeated the process for leave to fortify their factories, and defend their goods from the maraudrise and progress of British power in India, without seeing that our recent charges ngainst the King of Delhi could not, by the law of nations, cutitle us to set aside the counter-charges of him who never once abandoned his claim as emperor of India, and lord paramount of every other power, the

ing incursions of the Mahrattas-those disturbers of the peaceful subjects of the Great Mogul. That a body of humble traders, so very humble as their protestations, carefully preserved in Leadenhall-street, show them to have been, should covet sovereign power even for the sake of its accompaniment of territorial revenue, was quite out of the question; and this attitude of deprecation grew so fixed, that despite the pride of individual governors-general, the Company maintained to the last a most anomalous position with regard to native sovereigns, and especially towards the King of Delhi. In England this was not understood, simply because India was never viewed as a national question, or thought of at all by the British government, except in connexion with the Company's dividends and patronage; and

. Russell's Letter .- Times, August 20th, 1858.

(ترجمہ) مسٹررسل نے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم نہ تھے، اگرچہ انفرادی طور پر کسی ایک شخص پر الزام لگانے سے گریز کیا ہے لیکن بغاوت سے تہلے بادشاہ کے ساتھ جس کمینگی اور نا انصافی کا سلوک کیا گیا ، اس کا ذکر کرتے ہوے Russell نے کہا ہے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی غیر متعصب شخص اگر ہندوستان میں انگریزی حکومت کے عروج کی تاریخ پر نظر ڈالے گا تو وہ حال میں (غدر کے بعد ہے) دیلی کے بادشاہ پر نظر ڈالے گا تو وہ حال میں (وشنی میں جائزہ لینے پر بجبور ہو گا اور وہ نگائے گئے الزامات کو بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں جائزہ لینے پر بجبور ہو گا اور وہ باد شاہ (جس نے بھی ہندوستان کی شہنطاہیت ہے دستبرداری کا اعلان نہیں کیا اور جو جائزطور پر ہندوستان کی سب حکومتوں کو جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکو مت بھی شامل ہے اپنا مطبع سجھتا تھا) کی طرف سے نگائے گئے الزامات کو بھی نظر انداز بہیں کرسکے گا۔ شروع شروع میں کمپنی کے عیار سوداگروں نے اس کے باپ دادا ک

بنوشامد اور چاپلوی کر کے ایک دو کو تھیاں بنانے کی اجازت حاصل کر لی - اس کی بعد
انہوں نے اس طریعے ہے اپنی فیکٹریوں کا دفاع کرنے اور مرہٹوں ہے ، جنہوں نے
لوٹ مار کے تملوں سے مغل سلطنت کے امن و امان میں خلل ڈالا ہوا تھا ، اپنی اشیاء
کو محفوظ کر نے کی اجازت حاصل کی - ایک معمولی حیثیت کے تاجروں کا گروہ ، جن
کی بہت ہی معمولی حیثیت کا اندازہ ان شکایات کے کاغذات سے لگایا جا سکتا ہے جو
لیڈن ہال سٹریٹ ( لندن ) ( Leadonhall Street، London ) کے مرکزی دفتر
میں محفوظ ہیں ، اتنی ہمت کرے کہ کسی غیر طکی طاقت کو ، خواہ وہ زمین کے لگان کا
سلسلہ ہی کیوں نہ ہو ، لا لج دینے کا خیال بھی کرسکے ، بعید از قیاس ہے -

اپنے کم تر ہونے کا اصاس (اس گروہ میں) اتنا براحا کہ ای اصاس کے تحت ، کمپنی کے گورنر جنرل کی انفرادی شان و شوکت کے باوجود ، اِیٹ اِنڈیا کمپنی نے مقامی ( ہندوستانی ) حکمرانوں ، اور خصوصاً دیلی کے بادشاہ کے ساتھ ، معمولات میں بہت ہی ہے قاعدہ روش اختیار کی -

اس مسلے کو انگلستان میں نہیں سمجھا جا سکتا تھا کیوں کہ سال پر ہندوستان کا مسلم گھی قومی مسئلہ نہیں بنا - اور حکومت برطانیہ نے سوائے ممینی کی سرپرستی اور اس سے نفع اندوزی کے اس مسلے پر مجمی توجہ ند دی -

برطانیہ میں الیے خطوط اور مضامین کی اشاعت کو جواز بناکر ایک طرف تو وہملے ہے طے شدہ پروگرام کے مطابق الیٹ انڈیا کمپنی کے خلاف اقدام کی رائیں ہموار کی گئیں اور دوسری طرف اخبارات کے ذریعے دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ ہندوستان میں راجہ مہاراجاؤں اور نوابین سے تحقیر آمیز سلوک ، عوام سے کی گئی زیاد تیوں اور سقوط دہلی کے بعد بہادر شاہ ظفر سے انسانیت سوز سلوک کی ذمہ داری ایسٹ انڈیا کمپنی پر تھی اور برطانوی عوام اور تاج برطانیہ کو جو نہی علم ہوا ایک Act of Parliament کو جو نہی علم ہوا ایک Act of Parliament کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کردیا گیا اور ہندو سان کو تاج برطانیہ کی ، پناہ ، میں لے لیا گیا ۔ کاش کوئی ان سے بوچھتا کہ بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے چلایا تھا لیکن جب اس کا فیصلہ ہوا اس وقت تو لارڈیکننگ فیمر سے بہلے گور نر جزل سمیر ، تاج برطانیہ کا وائسرائے تھا تو بھر اس نے برطانیہ کے انسان دوست عوام اور حکومت کی ترجمانی کرتے ہوئے بادشاہ کے ساتھ وہ سلوک کیوں نہ کیا جو بین الاقوائی قانون کے تحت ہو ناچلہ بی تھا ۔

'جو چپ رہے گی زبان خنجر ابو پکارے گاآستیں کا '' ۔ یمہاں زبان خنجر بھی چپ نہ رہ سکی گرچہ نہ صرف زبان خنجر نے تاریخ کو چھپانے کی اور دوسرا رنگ دینے کی کوشش کی بلکہ اس خنجر کے سائے میں پلنے والے کسی وقائع نگار کی اِس غدر کو اسوقت تک جنگ آزادی لکھنے کی ہمت نہ ہوئی جب تک ہندوستان پر برطانیہ کا تسلط رہا سوائے مجم دار کے جنہوں نے ہوئی جب تک ہندوستان پر برطانیہ کا تسلط رہا سوائے مجم دار کے جنہوں نے Sepoy Mutiny & Revolt of 1857 میں کھل کر اسے جنگ آزادی کہا یا ظہیر احمد وہلوی نے "واستان غدر " میں الفاظ تو غدر کے ہی استعمال کئے ( سایہ ، خنجر کے زیراثر ) لیکن وہلی کی بربادی کا احوال اتنا کھل کر لکھا ہے کہ اثر سے خبر تک پہنچنے کی رائیں مل جاتی ہیں اور انگریزوں کے مظالم کے shades نظر آجا تے ہیں ۔ جبکہ جنگ آزادی کی صد سالہ یادگار کے موقع پر ، کامام ہیں (آزادی ملنے کے وس سال بعد ) این ۔ ایس ۔ سین نے اپنی کتاب " اٹھارہ سو ساون " میں ، اور ائیں ۔ بی ۔ چود حری نے " ہندوستانی خورش اور شہری بخاو تیں " میں اسے قوی بخاوت کہا ہے سیاہیوں کی شورش نہیں ) ۔

یہ تو تھی زبان خنجر اور سایہ ۔ خنجر کی باتیں لیکن جب آستین کا ابو پکارا تو کئی Russell پیدا ہو گئے اور ایف ۔ ڈبلیو ۔ بکلر F.W.Buckler نے تو The Political Theory of Indian Mutiny

" ہند و سان میں باغی ، ہند و سانی نہیں تھے ، بلکہ انگریز باغی تھے جہنوں نے ہند وستان کی قانونی حکومت کے خلاف بغاوت کی - ابتداً تو انگریزوں نے خانہ بری کے طور پر ہند و سانی حکومت کو رکھا لیکن ۱۸۴۸ء کے بعد سے آداب شاہی اور دربار کے اصولوں کی خلاف ورزی شروع کردی یہاں تک سمہ ۱۸۵۵ء کی جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد انہوں نے بادشاہ کو گرفتار کیا ، اسے جلا وطن کیا اور بری طرح ذلیل کرکے ہندوسانیوں پر سے شاہی اثرات کو ختم کرنے کی کوشش کی:-

Buckler F.W = The Political Theory of Indian Mutiny

R.H.S.Su-4/5 (1871) pp 71-100 based on evidence of

Bahadur Shah II, argues that East India Company was Mugal vassal and therefore was Mutineers...... (30 pages)

تقریباً تیں صفحات پر بکرنے تفصیل سے بحث کی ہے کہ بادشاہ کبھی ہندوستان کے تخت سے دست بردار نہیں ہوا -

بکار کی بحث حقائق پہ مبنی ہے اس لئے کہ دہلی کے کسی بادشاہ نے ( وظیفہ خوار ہونے کے باوجود ) کبھی تخت سے دست ہر داری کا اعلان یا انگریزوں کے تسلط کو تسلیم مہنیں کیا حتی کہ شاہ عالم بادشاہ نے بھی ، جبے جنرل لیک نے مرہموں کے تسلط سے بچایا تھا اور شاہ عالم کا وظیفہ مقرر کیا تھا ، لارڈ لیک کو جن خطابات سے نوازاتھا وہ حسب ذیل تھے:۔

صمصام الدوله ، خان دوران ، جزل ، جرار لیک بهادر ، سپه سالار ، فتح جنگ ، یکے از صاحبان کونسل و لشکر بادشاہ انگلستان متعلقہ کشور بهندوستان ، فدوی ، خاص شاہ عالم بادشاہ غازی -

اور " فدوی ، خاص شاہ عالم بادشاہ غازی " کے خطاب پر لیک کو اعتراض کی جرأت نہ ہوئی -

بہر حال ایک طرف تو رسل اور بکلر جینے انگریز وقائع نگار ، گئے چئے ہی ہی ، نظر تو آئے بین جو سرے سے ١٨٥٤ ۔ کی جنگ آزادی کو غدر ہمیں مانتے اور دوسری طرف ہندوستان کے ایے سپوت بھی نظر آتے بیں جو نہ صرف اس جد و جبد کو غدر کہتے ہیں بلکہ انگریزوں کی محبت میں اتنے سرشار دکھائی دیتے ہیں کہ آزادی کی جبد کو غدر کہنے پر ہی اکتفا مہیں کرتے بلکہ مسلمانوں کو سو فیصدی اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں ۔ ۔ اس سلسلے میں ایک ، مستند ، کتاب " تاریخ ہند ۔ " تاریخ عورج سلطنت انگلیشیہ " ہے جے شمس العلماء ، خان بہادر ، منشی ذکا ۔ الللہ ، فیلو الہ آباد بونی ورسٹی نے قلمبند فرمایا ہے ۔ اس کتاب میں انگریزوں کو ہندوستان کا جائز حکمران تسلیم کرتے ہوئے انہیں دیندار اور ایمان کے کچے کہا گیا ہے اور اس کے برعکس مسلمانوں کو لچے ، شہدے ، اور رذیل و ذلیل قرار دیا ہے ۔ مثلاً ہوڈسن اور منظمری دونوں انگریزی فوجوں کی شراب نوشی اور بد مستی کو تسلیم کرتے ہیں ( دونوں کی تخریوں کا حوالہ اس مضمون میں دیا گیا ہے) لیکن خان بہادر ، شمس العلماء ذکا ، اللہ قریر فرماتے ہیں ؟

" اس وقت انگلش مین کی مردانگی عجب نیرنگی ، رنگ د کھا ری تھی - وہ اپنے نعدا پر ایبا توکل کرتے تھے کہ ان کو بڑا استقلال اور صبرتھا - بعض انگریز امیان کے کچے اور سرتا پانعدا کی عبادت میں مستغرق تھے " - (ص ۴۸۷)

دیلی ۔ بہادر شاہ ظفر اور ، انگریز بہادر ، کے متعلق ، خان بہادر نے تحریر فرمایا ہے ؟

"اس سرکارکی ، جس کو ابد پائیدار کہتے تھے ، تریبی چون برس کی جمی جمائی عملداری چند گھنٹوں میں اار مئی > ١٨٥ - کو بجک ہے اور گئی اور اپنی ساری تعمتیں اور برکتیں ساتھ لے گئی - شہرت ہوئی کہ مسلمانوں کی ئئی گذری عکومت بھر ہے بحال ہوئی - باس کوھی میں ابال آیا - ان کا نقلی برائے نام بادشاہ بہادر شاہ بچ بچ کا بادشاہ ہو گیا جس کے دماغ میں نہ بادشاہ ہونے کی صلاحیت تھی نہ ہی ---- ؟ امر تحقیق میں نہیں آیا کہ اس کے دماغ میں یہ خبط سمایا تھا کہ میں اپنے باپ داداکی طرح ہندوستان کا بادشاہ بنوں یا باغی سپاہ کی ہاتھ کی کٹھ پتلی رہوں (ص ١٥٩)

اس صورت حال کے ثبوت کیلئے جو خان بہادر کی " تحقیق میں بہیں آئی " موصوف نے ایک واقعہ کو تحقیق کی طرح بیان فرمایا ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے:۔ "اا مئ كو جب ديلى ميں غدر مچاتو بادشاہ نے اس كا حال جناب كيفتينن بہادر مغربی شمالی كو اپنے ایک شقہ میں لكھ كر سانڈنی سوار كے ہاتھ أگرہ بھيجا جس كے آخر میں شمالی كو اپنے ایک شقہ میں لكھ كر سانڈنی سوار كے ہاتھ أگرہ بھيجا جس كے آخر میں حسب ذیل شعرتھا۔

بر لب رسیده جانم ، توبیا که زنده مانم پس از آنکه من نه مانم بچه کار خوای آمد

اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ یہ برگشتہ نصیب بادشاہ اپنی ہستی کو سرکار انگلیشیہ کے ساتھ وابستہ سمجھتا تھا - جناب مختشم الیہ نے اس شقہ کو سن کر فرمایا کہ خود بادشاہ بن بیٹھا ہے اور ہم کو یہ کہتا ہے - اس وقت جواب لکھنے کی ضرورت نہیں - سانڈنی سوار سے کہدو اگر ضرورت ہوگی تو جواب بہنچ گا -- (صفحہ ۱۵۰)

اس تذکرے سے خان بہادر غالباً یہ تاثر دینا چلہتے ہیں کہ بادشاہ انگریزوں کے ساتھ تھے۔ جبکہ یہ بات ڈھکی چھپی بہیں کہ اچانک اتنی بڑی فوج کے دبلی میں داخل ہونے اور قلعہ اور شہر پر پہرہ لگ جانے کی غیر واضح صورت حال میں حکیم احسن اللہ خان نے بادشاہ کی طرف سے انگریزوں کو اطلاع بھجوائی مگر اس سوال کا کیا جواب ہے کہ اگر بادشاہ نے انگریزوں کو خط لکھ کر ان سے الحاق کا شہوت دیا بھی تھا تو انگریزوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی ۔ بادشاہ اگر مجبورا باغیوں کے ساتھ ہوئے تھے تو غداری کا مقدمہ تو انگریزوں پر چلنا چلہتے تھا کہ انہوں نے باغیوں کے ایک اتحادی کو باغیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ۔ پھریہ شاہی خاندان کو انگریزوں نے بہد تیخ کیوں کیا ہوگیا تھا ؟ ۔۔۔ خان بہادر کے الفاظ میں ہے۔ ایک اتحادی کو باغیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ۔ پھریہ شاہی خاندان کو انگریزوں نے ایک اتحادی کو باغیوں کے درحم و کرم پر چھوڑ دیا ۔ پھریہ شاہی خاندان کو انگریزوں کے الفاظ میں ہے۔ ایک اور خدا کی عباوت میں مستخرق " انگریزوں کو کیا ہو گیا تھا ؟

انگریز وقائع نگاروں کی جن کتابوں کا حوالہ او پر آجکا ہے اُن کو پڑھنے ہے اور خان بہادر شمس العلماء کی تاریخ عروج اِنگلیشیہ کو د مکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ سارا مواد کسی ایک ہی جگہ سے تمام وقائع نگاروں کو مہیا کیا گیا تھا۔ خان بہادر انگریزی زبان سے نا واقف تھے لہذا ان کو جو ترجمہ مہیا کیا ہوگا اس میں خان بہادر نے ، حق نمک ، کا اضافہ کر کے یہ تاریخ مرتب

فرمائی ۔ اس خیال کی بنیاد ایک تو واقعات میں زاویہ ، نگاہ کی مما ثلت جو ہو بہو انگریزوں کے نقطہ نظر کی تبلیغ ہے دوسرے یہ کہ خان بہادر کی اس تاریخ میں برطانیہ کے ہاؤس آف کامنز House of Commons کا ترجمہ بھی ہامل ہے جن تک کسی ہندوستانی تو کیا عام انگریز کی رسائی بھی ممکن نہ تھی ۔۔ جہاں تک حق نمک کا تعلق ہے تو اگر یہ تاریخ صرف انگریزوں کے فراہم کردہ واقعات پر مشتمل ہوتی تو کہا جاسکا تھا کہ خان مہادر کسی جبر کے تحت اس کے لئے مجبور کئے گئے مگر اس کو کیا کہتے کہ خان مہادر نے واقعات کے قلمبند کرنے کے ساتھ ساتھ جو اپنی رائے کا إظہار فرمایا ہے اس میں ہندوستانیوں سے بالعموم اور مسلمانوں سے بالخصوص گھلم کھلا نفرت و حقارت کا إظہار کیا گیا ہے ۔ مندرجہ ذیل اقتباس کو میکھتے جو اس کتاب میں شامل نہ بھی ہوتا تو کتاب کی تاریخی حیثیت پر کوئی فرق نہ پڑتا ۔ :۔

" جاہل سلمانوں کو بقین تھا کہ انگریز سلطنت کے جسم میں ایک ایبا چھوڑا ٹکلا ہے کہ وہ جانبر نہ ہوگ - یہ کام لچ ، شہدے سلمانوں کا تھا جو جہاد جہاد پکارتے تھے گر جب بخت نمان جس کا نام اہل شہر نے کم بخت نمان رکھا تھا دیلی آیا تو اس نے یہ انتویٰ لکھا کہ سلمانوں پر جہاد فرض ہے کہ اگر کافروں کی فتح ہوگئ تو ان کے بیوی بچوں کو قتل کر ڈالیں گے ۔۔۔۔

عرض جهاد کا غل مچانا اور " محمدی جھنڈا " نگانا رؤیل مسلمانوں کا کام تھا (ص ١٤٥) -

مندرجہ بالا کتابیں اور دیگر بہت می کتابیں > ۱۸۵ کی جنگ آزادی یا غدر کے اسباب و علل رکھی گئی بیں لیکن جنگ آزادی کے درمیانی عرصے کی اتنی تفصیلات اردو کی کسی کتاب میں ایک جگہ میر نہیں جتنی اس کتاب میں مل سکتی ہیں ۔ غداروں کے اِن خطوط میں چار ماہ کی اس جنگ کی صورت حال ایک طرح سے ڈائری کی صورت میں ملتی ہیں ۔ غداروں کے خطوط کے علاوہ انگریز فوجی افسروں کی بابمی خط و کتابت کے منونے بھی شامل کئے جارہے ہیں جن سے ان واقعات سے پردہ اٹھتا ہے کہ انگریز شروع شروع میں کتنے خاتف تھے ۔ ان کے خطوط میں سمتر کت ہندوستانیوں کے تعلوں کی شدت کا ذکر ملتا ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جوں جوں غدار کئروں کا جال پھیلتا گیا اور انگریزوں کو لمحہ بہ لمحہ خبریں طبنے لگیں ، ان کی جنگی حکمت علی میں جارحیت آتی چلی گئی ۔ اِن خطوط کا ترجمہ خواجہ حسن نظافی مرحوم نے کرایا تھا جے غالباً غدر دبلی کے خلوط کے نام سے خاتع کیا گیا تھا ۔ لیکن یہ خطوط انگریزی میں دستیاب نہیں اس لئے اس کتاب خلوط کے نام سے خاتع کیا گیا تھا ۔ لیکن یہ خطوط انگریزی میں دستیاب نہیں اس لئے اس کتاب میں شامل کیا جا رہا ہے ۔ یہ خطوط کے زار و ترجے کی بجائے اصل میں انگریزی بی میں کتاب میں شامل کیا جا رہا ہے ۔ یہ دستاویز کی ساویز کی لیک کتاب میں شامل کیا جا رہا ہے ۔ یہ دستاویز کی کتاب میں شامل کیا جا رہا ہے ۔ یہ دستاویز کی کتاب میں شامل کیا جا رہا ہے ۔ یہ دستاویز کو کتاب میں شامل کیا جا رہا ہے ۔ یہ دستاویز کی کتاب کی دیر حنوان کی ساویز کی کتاب میں شامل کیا جا رہا ہے ۔ یہ دستاویز کی کتاب کی دیر حنوان کی دیر حنوان کا کر دی حنوان کی دیر حنوان کی دیر حنوان کو کتاب کی دیر حنوان کی دیر حنوان کی دیر حنوان کے دیر حنوان کی دیر حنوان کی دوران کی کتاب کی دیر حنوان کی کی دیر حنوان کی دیر کی دیر حنوان کی دیر حنوان کی دیر کی دیر حنوان کی دیر حنوان کی دیر حنوان کی دیر کی دیر کیا گیا تھا کی دیر حنوان کی دیر حنوان کی دیر کی دیر کی کی دیر کیا تو کی کتاب کی دیر حنوان کی دیر کی کی دیر کی کی دیر کی دیر کی دیر کی دیر کی کرد کر کی کی دیر کی کی کی کرنی کی دیر کی دیر کی دیر کی کرنی کی کرنی کی کرنی کی کرنی کی ک

#### Monthly Review لندن میں ۱۸۵۸ میں شائع ہوئی تھی۔

غداروں کے اِن خطوط میں انگریز آقاق ں کی خوشنودی کی خاطر جا بھا جھوٹ بولا گیا ہے اور حریت پسندوں کی تحقیر کی گئی ہے جبکہ انگریزوں کی بعض اپنی بخریوں ہے ان کی تردید ہوتی ہے چنا پنے اس کتاب میں الیے تضادات کی نشاندی اور الیے نکات کی وضاحت کی کوشش کی جاری ہے جو غداروں کے خطوط میں ہی نظر آتے ہیں مثلاً ؛ ان خطوط میں جگہ جگہ اس بات کا ذکر آن ہے کہ مجاہدین کے حوصلے بہت ہو گئے ہیں ۔ انہیں تنخواس مہیں مل رہی ہیں اور وہ لوٹ مار کر رہے مجاہدین کے حوصلے بہت ہو گئے ہیں ۔ انہیں تنخواس مہیں طل رہی ہیں اور وہ لوٹ مار کر رہے ہیں ۔ ایس بھی تو ہوا ہے جو گوری شنکر کے کا ۔ ستمبر کے مندرجہ ذیل خط میں کھا ہے ؛

دو دن ہوئے تقریباً چار سو غازیوں کا ایک دستہ گوالیار سے بہاں پہنچا ہے ۔ یہ لوگ بالکل کنگال ہیں ۔ نواب میر محمد نمان کے صاحبزادے میر بڈھن نے ان سے دریافت کیا کہ آیا ان کے پاس خوراک وغیرہ کا کوئی بندوبست ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ تو شہادت کے لئے بھنچے ہیں ان کو خوراک وغیرہ کی ضرورت نہیں ۔

اس خطیں ایک دلجیپ بات تویہ ہے کہ ایک غدار کے قلم ہے " باغیوں " کے لئے " مجاہدین " کا لفظ لکھا گیا ۔ اور دوسرے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسے کسے سرفروش کس جذبے ہے یہ جنگ لڑ رہے تھے ۔ جہاں تک عرائم ، حوصلے اور نصب العین کا تعلق ہے ، ہوڈس نے اپنی کتاب جنگ لڑ رہے تھے ۔ جہاں تک عرائم ، حوصلے اور نصب العین کا تعلق ہے ، ہوڈس نے اپنی کتاب جنگ سلیم کیا ہے ؛

unexpected determination with which the mutineers, and especially some parties of armed fanatics, defended houses in the streets, after suffering the breaches to be made and won with but feeble opposition. Hodson asserts, that the troops were "utterly demoralised by hard work and hard drink." "For the first time in my life," he adds, "I have had to see Epglish soldiers refuse repeatedly to follow their officers. Greville,\* Jacob,† Nicholson,; and Speke were all sacrificed to this."

A fourth eye-witness describes the English army, on Tuesday, the 15th, as still "drowned in pleasure;" and remarks—"With all my love for the army, I must confess, the conduct of professed Christians, on this occasion, was one of the most humiliating facts connected with the siege.

How the enemy must have gloried at that moment in our shame!" || Had the tactician, Tantia Topec, or that clever field, Azim Oollah; the gallant octogenarian, Koper Sing, or the resolute Rance of Jhansi, been in Delhi, to take advantage of the suicidal excesses of the army, the whole field force might have been overwhelmed by the sheer weight of numbers.

\* Captain S. Greville, 1st Fusiliers.
† Major G. O. Jacob, 1st Fusiliers.
† Lieutenant E. Speke, 65th N.I., attached to
1st Fusiliers.
† Hodson's Twelve Years in India, p. 296.

(ترجمہ) شہر کی قصیلوں پر مزاحمت کا مقابلہ کرنے کے بعد ہماری فوجیں شہر میں داخل ہوئیں تو جس عزم و عبات سے باغیوں اور مسلح مجاہدین نے کلیوں میں گھروں کا دفاع

كيا وه بمارك لئ غير متوقع تما-

اینی فوجوں کی حالت اور رویے کی متعلق ہوڈسن کہتا ہے:

ہمارے فوجی شراب کے نشے میں وحت اور مشکان سے چور چور کھے - میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار فوجیوں کو بار بار اپنے افسروں کی نا فرمانی کرتے دیکھا - یہی وجہ تھی کہ ہمیں گریول ، جیکب ، نکلسن ، اور سپیک کی تُریانی دینی پڑی

ایک چوتھے چھم دید شاہد نے منگل ، ۱۵ تاریخ کو انگریزی فوج کی صورت حال کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ فشے میں بد مست تھے اور اپنے دل میں فوج کی محبت رکھنے کے باوجود تھے کہنا پڑتا ہے کہ اپنے آپ کو عیبائی کملانے والے اِن فوجیوں کا کردار ایما تھا کہ محاصرے سے متعلق واقعات میں اسے سب سے زیادہ شرمندہ کرنے والا واقعہ کہا جا سکتا ہے - ہمیں اِس رسوائی میں دیکھ کر ہمارے دشمن کتنے خوش ہوئے ہوگئے - اس وقت اگر تانتیا ٹوپی جیبا ماہر مصافیات (Tectician ) یا عظیم النہ جیبا شاطر دشمن ، یا کوئر سنگھ جیبا شجاع یا عزم و حوصلے کی چٹان جھانسی کی رانی ہوتی تو ہماری فوج کی خود کشی کے مترادف حرکات سے فائدہ اٹھا کر آسانی کے ساتھ ، اپنی فوج کی تعداد کی بنا پر ،ہم پر غلبہ حاصل کر لیستے -

اس کے برعکس غیر منظم مجاہدین کی سر فروشی کا عالم یہ تھا کہ مرد تو مرد ، ایک مسلمان خاتون مجاہدہ کی جنگ اور شجاعت کا تذکرہ ہوڈسن نے اپنی اسی کتاب میں کیا ہے - اِس واقعہ سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان اس جنگ کو جہاد کے جذبے کے تحت لؤرہے تھے -:

Another incident which created some sensation in the camp, was the capture of a female leader, a Mohammedan, who led a sortie out of Delhi. Mr. Greathed compares her to "Joan of Arc." Hodson says she sallied forth on horseback, and "fought against us like a fiend;" and by his advice, General Wilson, who had at first released her, caused her to be recaptured and sent to Umballah.\*

 Neither public nor private records (so far as the author is aware) afford any statement of the fate of this dauntless woman.

(ترجمہ) ایک اور واقعہ جس نے ہمارے کمپ میں سنسنی پیدا کردی ، ایک باغی سردار عورت کی گرفتاری تھی جس کی قیادت میں باغی فوج دہلی ہے باہر آکر ہم پر تملے کرتی تھی - مسٹر گریٹ ہیڈ نے فرانس کی جون آف آرک ہے اس کا تقابل کیا ہے - وہ گوڑ ہے پر سوار محاصرے ہے باہر آتی اور ہم پر تملہ کرتی اور شیطان کی طرح غضبناک انداز میں ہمارا مقابلہ کرتی - ہوڈس کہتا ہے کہ جنرل واس نے آگرچہ اس عورت کو شہلے رہا کردیا تھا گر میرے کہنے پر دوبارہ گرفتار کر کے انبالہ بھیج دیا گیا - ( اس کے بعد

کسی سرکاری یا نجی دستاویز میں اِس خاتون کا ذکر نہیں ملتا کہ اس کا کیا حشر ہوا) اِس خاتون کو انبالہ بھجتے وقت ہوڈس نے جو خط ڈپٹی کمشنر انبالہ کے نام لکھا تھا ( ۱۵-اگست ۱۸۵۶ء) وہ اس کتاب کے آخری جصے میں شامل ہے ۔ اس خط میں ہوڈسن نے لکھا ہے کہ یہ خاتون جنگ میں پانچ پانچ سپاہیوں پر بھاری تھی ۔

اسی طرح دبلی کے معرکے میں مجابدین کے زخمی ہونے کا احوال تو ملآ ہے کہ ہر محاذ پر مجابدین اس وقت تک لڑے ہیں جب تک شہید نہیں ہو گئے یا زخموں سے چور چور ہوکر بے جان نہیں ہو گئے ۔ مگر کسی تذکرے میں بیہ ذکر نہیں ملآکہ مجابدین نے ہتھیا رڈالے ہوں ۔ تسخیر دبلی کے بعد کے تذکروں سے بیہ بھی پتہ چلآ ہے کہ جزل بخآور خان اپنی پئی گھی فوج کو لے کر دبلی سے فکل گئے ، راستے میں بنارس ہوتے ہوئے کھنٹو میں بہو بنگیم کی خدمت میں حاضر ہوئے جہاں سید احمداللہ شہید ملے اور ۱۸۵۸ء کے اوائل میں تا تنیا ٹوپی ، رانی جھانسی اور جزل بخآور کی فوج نے انگریزوں کے پھر سے انگریزوں کے پھر بھانہ کیا ، گوالیار فیچوڑنا پڑا ۔ مجابدین متشر ہو گئے اور جزل بخآور بہو سے صف بندی کی اور مجابدین کو گوالیار فیچوڑنا پڑا ۔ مجابدین متشر ہو گئے اور جزل بخآور بہو بنگیم کو لے کر نیپال کی طرف فکل گئے ۔ پھر اس کے بعد اندھیرا ہے اور یہ پتہ نہیں چلآ کہ جزل بخآور خان اور بہو بنگیم کا کیا حشر ہوا ۔

جیبا کہ او پر کہا گیا ہے جنگ کے واقعات کی وقائع نگاری انگریزوں کی ضرورت یا مصلحت کے تحت کی گئی ہے لیکن اس صورت حال میں بھی کہیں کسی صحت مند جنگی قیدی کا تذکرہ نہیں کیا گیا جس کی دو ہی صور تیں ہو سکتی ہیں اور وہ یہ کہ یا تو جس طرح زخی جنگی قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اسی طرح قتل عام میں ایسے مجاہدین کو قتل کردیا گیا یا بچر وہی بات ماننی پڑے گی کہ ان جیالوں میں سے ایک بھی فرد نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ گرفتار ہوکر ذات کی موت قبول کرتے اس لئے کہ اگر شاہ زاودں کو برسنہ کر کے قتل کیا جاسکتا ہے اور زخموں سے چور چور خور فوجیوں کو موقعہ پر ہی گولی کا نشانہ بنایا جاسکتا ہے تو عام فوجیوں کو قتل کرنے سے پہلے ان کی کتنی ذات نہ کی جاتی ۔ بادشاہ ظفر ، جن کی مقبولیت کا اعتراف انگریز کرتے ہیں ۔ ان کی گرفتاری کا منظر نامہ دیکھنے ۔

This is quite true: the history of India teems with evidence of the devotion of Rajpoot chieftains to unfortunate Mogul princes. Moreover, in consequence of the intermarriage (not concubinage) of the imperial house with those of the lead-

ing princes of Rajpootana, the best blood of those ancient families flowed in the veins of the "wandering and homeless" Mohammed Bahadur Shah. "General Wilson,"

Hodson asserts, "refused to send troops in pursuit of him [the king]: and to avoid greater calamities, I then, and not till then, asked and obtained permission to offer him his wretched life, on the ground, and solely on the ground, that there was no other way of getting him into our The people were gathering possession. His name would have been a round him. toesin which would have raised the whole of Hindoostan." † It was expedient " to secure ourselves from further mischief, at the simple cost of sparing the life of an old man of ninety." General Wilson "at last gave orders to Captain Hodson to promise the

king's life, and freedom from personal indignity, and make what other terms he could:"‡ and thereupon Hodson rode to the tomb with fifty sowars, accompanied by the one-eyed Ruiub Ali, and another Mohammedan. These two entered the building; and after two hours' discussion with Zeenat Mahal (who insisted on the life of her father being included in the government guarantee; which was done), the king, queen, and prince came out of the tomb, and surrendered themselves.

( SePt. 21st , 1857 (I.E.V2 P.457) DCT.IOL 370/30)

(ترجمہ) یہ بات بالکل کے ہے اور ہندوستان کی تاریخ الیے واقعات ہے ہجری پڑی ہے کہ جس میں بدقسمت مغل بادشاہوں کے ساتھ راجپوت سرداروں کی عقیدت کا شوت ملتا ہے ۔ اس کے علاوہ راجپوتوں اور مغل بادشاہوں یا شاہی ناندانوں کے درمیان شادی بیاہ کے رواج ( داشتاعیں رکھنے کے نہیں ) کی وجہ ہے بھی اس درویش منش اور صوفی بادشاہ تمد بہادر شاہ کی رگوں میں راجپوتوں کی قدیم نسلوں کا نون دوڑ رہا تھا۔ موڈسن کا کہنا ہے کہ جنرل و اسن نے بادشاہ کے تعاقب میں فوج بھیجنے ہے الکار کردیا تھا ۔ کیوں کہ ایسا کرنے ہے اے زیادہ نقصان کا اندیشہ تھا ۔ میں نے انہی طالت میں بادشاہ کی جان بخش کی اجازت لی تھی کہ اس کے علاوہ انہیں اپنے قبضے میں لینے کا بادشاہ کی جان بخش کی اجازت کی تھی کہ اس کے علاوہ انہیں اپنے قبضے میں لینے کا کشش ایسی تھی کہ اس کے جاروں طرف جمع ہو رہے تھے ۔ اس کے نام کی کشش ایسی تھی کہ اس پر سارے ہندوستان کے امنڈ آنے کا خطرہ تھا ۔ ہمارا بھلا ای کشش ایسی تھی کہ اس پر سارے ہندوستان کے امنڈ آنے کا خطرہ تھا ۔ ہمارا بھلا ای میں تھا کہ اس بوڑھے کی جان بخش کردی جائے ۔

آخر کار جنرل واسن نے ہوڈسن کو احکامات دئے کہ بادشاہ سے جاں بخش کا وعدہ کرے ، اور انہیں یقین دلایا جائے کی انکی تحقیر نہیں کی جائے گی اور اگر بادشاہ کی طرف سے کچے اور شرائط بھی پیش کی جائیں تو انہیں بھی منظور کر لیا جائے - چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں ہوڈ سن پچاس سواروں کا ایک دستہ لے کر ایک آنکھ دالے رجب علی اور ایک دوسرے مسلمان (مرزا الی بخش سے مراد ہے) کو لے کر ہمایوں کی مقبرے کی طرف روانہ ہوا ۔۔۔۔ یہ دونوں (مرزا الی بخش اور مولوی رجب علی) مقبرے میں داخل ہوئے واقعین میں اب بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ مفتوصین سے جاکر بات پیت کر سکیں) اور ملکہ ذینت محل سے ، جو اپنے والد کی جاں بخش کا وعدہ جاکر بات پیت کر سکیں) اور ملکہ ذینت محل سے ، جو اپنے والد کی جاں بخش کا وعدہ لینے پر مصر تھیں اور جس کو قبول کر لیا گیا ۔ دو گھنٹے گفت و شنید کے بعد بادشاہ ، ملکہ اور شہزادے مقبرے سے باہر آئے اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا۔

ان سب وعدوں کے باوجود " مہذت قوم " نے باوشاہ کو کس حال میں رکھا اس کی تفصیلات The Times عطاوہ Rottons seige of Delhi روسرے اخبارات میں شائع ہونے والے ، ہوڈسن کی بیوی کے خطوط ہے ملتی ہیں ۔ خصوصاً ہوڈسن کی بیوی کا یہ بیان قابل توجہ ہے کہ وہ جب سول کمشنر Saunders کی بیوی کے ساتھ قید خانے گئی تو اس نے دیکھا کہ تاریک سی راہداری کے بعد ایک چوٹا سا کرہ تھا جس کے ایک طرف ایک حورت کچے پکا رہی تھی تاریک سی راہداری کے بعد ایک چوٹا سا کرہ تھا جس کے ایک طرف ایک حورت کچے پکا رہی تھی اور اس کرے کے دوسرے کونے میں موبخھ ہے بئی ہوئی ایک بغیر بسترکی چار پائی پر دبئی کا معزول شہنشاہ لیٹا ہوا تھا ۔ کرے میں اور کوئی فرنچر نہیں تھا ۔ بنگیم ہوڈسن کا کہنا ہے کہ ؛ مغزول شہنشاہ لیٹا ہوا تھا ۔ کرے میں اور کوئی فرنچر نہیں تھا ۔ بنگیم ہوڈسن کا کہنا ہے کہ ؛ مغزول شہنشاہ لیٹا ہوا تھا ۔ کرے میں اور کوئی فرنچر نہیں قا ۔ بنگیم ہوڈسن کا کہنا ہے کہ ؛ مغزول شہنشاہ لیٹا ہوا تھا ۔ کرے میں اور کوئی فرنچر نہیں تھا ۔ بنگیم ہوڈسن کا کہنا ہے کہ ؛ مغزول شہنشاہ لیٹا ہوا تھا ۔ بنگیم ہوڈسن کا کہنا ہے کہ ، بناتے ہوئے شرم آتی ہے کہ معرے دل میں افسوس ، اُدامی اور شرم کے حذیب میں نے اس شخص کو اس حالت میں دیکھا کہ چند روز قبل تک جس کے نوکر بھی ایسی غلیظ جگہ نہیں رہتے تھے "

یہ بیان ہوڈس کے بھائی پادری ہوڈس نے اخبارات کو بھیجا تھا جو اس کے بھائی کیپٹن ہوڈس کی بعد میں شائع ہونے والی یاد داختوں میں شامل مہیں کیا گیا ۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ پادری ہوڈس لینے بھائی کو بادشاہ اور شابی خاندان پر کئے گئے مظالم سے بری ، المذمّد ثابت کرنا چاہتا تھا اور کیپٹن ہوڈس نے اسے اپنی یاد داختوں میں اس لیے شامل نہ کیا کہ اس کا مقصد الیے واقعات کی اطلاع سے گریز کرنا تھا جس سے لوگوں کے دلوں میں شابی خاندان سے ہمدردی پیدا ہو۔

† This account, sent to the Times by the Rev. S. H. Hodson, is not given in the memoir of his brother, which he subsequently published. The

reason is evident; the object of the biographer being, to vindicate his brether's conduct towards the king and princes, and to refrain from giving details likely to excite sympathy for their sufferings.

پادری ہوڈس کا یہ خطیا ایے اور خلوط تاریخ کو چھپا سکے نہ ہی اس حقیقت پر پردہ ڈال سکے کہ جان کی امان کا وعدہ کرنے کے باوجود ، ہوڈس ہی نے شاہ زادوں کو گولی مار کر ہلاک کیا۔
تاریخ نے یہ بھی ثابت کردیا ہے کہ سقوط دیلی کے باوجود انگریز محسوس کر رہے تھے کہ جب تک کسی بھی شرط پر بادشاہ خود کو ان کے حوالے کرنے پر آمادہ نہ ہو جائیں ، انگریزوں کے لئے بادشاہ کو گرفتار کرنا آسان نہیں تھا۔

غداروں کے خطوط میں مولوی رجب علی ، مرزا الی بخش ، گوری شنکر ، تراب علی کے نام نمایاں ہیں ۔ ان کے علاوہ ان خطوط سے کچھ اور اہم نام بھی سلمنے آتے ہیں مثلاً مفتی صدر

الدین آزردہ (صدر الصدور) ، علیم احسن اللہ ، حتی کہ خود بہادر شاہ ظفر کی سب سے پہنی ملکہ رینت محل بھی اس صف میں نظر آتی ہیں۔ زینت محل کے متعلق سوائے ایک خط کے ، جس کا ذیل میں ذکر کیا جارہا ہے غداری کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملآ۔ البتہ کہیں کمیں تاریخ میں اس کے حوالے ملتے ہیں کہ وہ ایک ماں کی حیثیت سے یہ چاہتی تھیں کہ ان کے بیٹے جواں بخت کو بہادر شاہ کے بعد تخت نشیں کیا جائے لہذا یہ امکان نظر انداز نہیں کیا جاسکنا کہ اس نکتہ ران کی مدردیاں حاصل کی محتیں ہوں ۔۔۔۔ کچے خطوط نامعلوم لوگوں کی طرف سے ہیں جو لینے مندرجات کی وجہ سے بہت اہم ہیں۔ مثلاً ، اس ۔ جولائی کو ایک نامعلوم لکھتا ہے

"کل بارش کی وجہ سے حملہ ملتوی کرنا پڑا۔ پلوں کی تیاری کمل ہے۔ اور مندرجہ ذیل فوج نوجیں علی بور جانے کو تیار کھڑی ہیں " ۔۔۔ اور اس کے بعد تو بوں اور گولوں کی تعداد اور فوج کی الیبی تفصیلات ہیں کہ کوئی معمولی آدمی ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا ۔ اس طرح " ۔ اگرت کے خط میں ایک اور قامعلوم الیبی تفصیلات لکھتا ہے کہ بادشاہ نے کیا کیا ۔ حتی کہ کس کے کیا کیا ۔ حتی کہ کس کے کیا کیا ۔ اس خط میں سب سے اہم جملے یہ ہیں کہ:۔

" ..... میں زینت محل ، مکھند لال ، حکیم جی ، اور مرزا الهی بخش سے ساز باز کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں ۔ لیکن منصوبے پر عمل کرنے کے لئے آپ کے حکم کا انتظار ہے ۔ " .....

ان جملوں ہے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ نامعلوم شخصیت شاہی محل ہے متعلق ہے یا شاہی محل تک آسانی ہے رسائی رکھتی ہے جمعی تو زینت محل ہے ساز باز کرنے کا تذکرہ ہے ۔ اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ بادشاہ ان دنوں بہت زیادہ در بار عام لگایا کرتے تھے ان ہے ہم کوئی بات کہ میں آتی کہ کوئی عام آدمی ملکہ زینت محل تک اتنی رسائی حاصل کر سکتا ہے کہ انہیں انگریزوں کی ہیں آتی کہ کوئی عام آدمی ملکہ زینت محل تک اتنی رسائی حاصل کر سکتا ہے کہ انہیں انگریزوں کی حمایت پر آمادہ کرلے ۔ ظاہر ہے الیمی آمادگی ایک یا دو سرسری طاقاتوں میں حاصل نہیں کی جا سکتی اور ملکہ محمی عام آدمی ہے ایسی بات من بھی نہیں سکتیں ۔ پس اندازہ ہوتا ہے کہ اس اہم شخصیت کو یا ایسی اہم شخصیتوں کو انگریزوں نے نامعلوم رکھا ۔ اس کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس انہا مان کے بیش نظریہ ہو کہ ایسی شخصیت کو فی حاصل ہوتے ہی ختم کردیا جائے جبکہ عام غداروں کو انعام و اگرام دیا جانا تھا ۔ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ ایسی امعلوم شخصیت کو بادشاہ ظفر کے بعد بادشاہ بنانے کا لائج دے کرلینے ساتھ طایا گیا ہو اور بعد میں سب سے پہلے اس سے چھٹکارا عاصل کیا گیا ہو ۔۔۔۔۔ اس سلسلے میں شہزادہ مغل کا نام بھی شکوک کی زد ہے باہر نہیں کہ سقوط دبلی کے بعد شہزادہ مغل دوسرے شاہ زادوں کے ساتھ نہ تھے بلکہ علیحدہ گرفتار ہوئے ۔ نیز عاصل کیا گیا ہو ۔۔۔۔۔ اس سلسلے میں شہزادہ مغل کا نام بھی شکوک کی زد ہے باہر نہیں کہ سقوط دبلی کے بعد شہزادہ مغل دوسرے شاہ زادوں کے ساتھ نہ تھے بلکہ علیحدہ گرفتار ہوئے ۔ نیز عاصل کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا تھا

#### اور ان کا کورٹ ماشل بھی ہواتھا۔ مرزامغل کی گرفتاری کا حال بوں ملتا ہے۔:

Three other princes—namely, Mirza Moghul (the person said to have been tried by a sepoy court-martial), and his son Aboo Bukker, a youth of about twenty years of age, †† with a brother of Mirza Moghul's, whose name is variously given—on hearing of the king's surrender, followed his example, by proceeding to the tomb of Humayun, hoping to make terms for their lives. On hearing this, Hodson "set to work to get hold of them." ‡‡ He states—

"It was with the greatest difficulty that the general was persuaded to allow them to be interfered with, till even poor Nicholson roused himself to urge that the pursuit should be attempted. The general at length yielded a reluctant consent; adding, But don't let me be bothered with them.' I assured him that it was nothing but his own order which 'bothered' him with the king, as I would much rather have brought him dead than living."

IOL Dct 370/30 Vol ii P.447

( ترجمه ) تین اور شاہ زادے یعنی مرزا مغل ، جن کے متعلق مشہور ہے کہ سپاہوں نے ان کا کورٹ ماشل بھی کیا تھا ، اور ان کا بدیا ابو بکر جو بیس برس کا نوجوان تھا اور مرزا مغل کا بھائی جن کا نام معلوم نہیں ، یہ سن کر کہ باد شاہ نے اپنے آپ کو انگریزوں کے حوالے کردیا ہے اس امید سے کہ وہ بھی اپنی جان بخشی کرالیں گے ، مایوں کے مقبرے کی طرف جل دئے - ہوڈسن یہ سنتے ہی انہیں اپنے قبضے میں لانے ممایوں کے مقبرے کی طرف جل دئے - ہوڈسن یہ سنتے ہی انہیں اپنے قبضے میں لانے کی تیاری میں مصروف ہوگیا - وہ لکھتا ہے ؟

" جنرل صاحب نے بڑی مشکل ہے اس کی اجازت دی کہ ان کو راستے میں ہی گرفتار کرلوں اور وہ بھی نکلسن کی سفارش پر جس نے ان کا تعاقب کرنے کی اجازت کے ساتھ ایک قید لگائی کہ ان کے متعلق بعد میں اسے کسی قیم کی زخمت نہ دوں - میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے بیتین دلایا کہ ، انہیں جس بات کی فکر ہے ، وہ بادشاہ کے متعلق ان کا اپنا حکم ہے ورنہ اگر تھے انھیار ہوتا تو میں بادشاہ کو زندہ کی بجائے مردہ لانے پر ترجیح دیتا " -

اسی طرح ( خط ۴ ۔ ۸ اگست ) ایک خاص مخبر نے انگریزوں کو اطلاع دی کہ چند بری کے راجہ بھیرون سنگھ نے ایک فقیر کے ذریعے بادشاہ کو ایک خفیہ خط بھیجا ہے جو خاصا طویل ہے ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہندوستان کے دوسرے حکمرانوں کے بر خلاف جو انگریزوں کی مدد کر رہے ہیں وہ خود بادشاہ کا مطبع و فرمانبردار ہے ۔ اگر بادشاہ اسے فرمان جاری کریں تو وہ دوسرے نوابین اور راجاؤں کو مطبع کر کے بادشاہ کی مدد کرے گا۔

بات بڑی واضح ہے کہ وہ خط جو اتنا خفیہ ہے کہ سرکاری ذرائع کی بجائے ایک فقیر کے ہائے گئی ہے کہ سرکاری درائع کی بجائے ایک فقیر کے ہاتھ بھیجا گیا ہے اس کے کوائف شاہ زادوں یا ان چند لوگوں کے علاوہ جو سرکاری طور پر باد شاہ کے قریب ہیں اور کون دیکھ سکتا ہے۔

انگریزوں نے ایک اور نام کو بہت مخفی رکھا ہے اور وہ ہے رائے جیون لال بہادر کا نام ۔ ممکن تھا کہ یہ نام کبھی سلصنے نہ آتا لیکن آستین کا ابو پکار اٹھا اور ان کے فرزند وابند رائے راجہ لال نے ایک کتاب لکھ ڈالی جس میں لینے والد گرامی کے ، کارناموں ، کا تفصیلی تذکرہ کیا ۔ اس کتاب کا نام ہے :

SHORT ACCOUNT OF THE LIFE AND FAMILY OF Rai Jewan Lai Bahadur with extracts

from his diary relating to the time of Mutiny 1857

یہ کتاب غالبا انسیویں صدی میں ہی شائع ہوئی جو گھے کہیں نہ مل سکی البت اس کا دوسرا ایڈیشن ۱۹۰۲ء میں شائع ہوا جو انڈیا آفس لا تبریری میں موجود ہے۔ رائے جیون لال بہادر انگریزوں کی نظر میں اتنے اہم تھے اور ان کی ، خدمات جلیلہ ، (جن پر ان کے فرزند نے فخر کیا ہے انگریزوں کی نظر میں اتنے اہم تھے اور ان کی ، خدمات جلیلہ ، (جن پر ان کے فرزند نے فخر کیا ہے ایسی تھیں کہ رائے بہادر کی ذاتی ڈائری کو بہادر شاہ ظفر کے مقدے میں اہم ترین دستاویز اور بادشاہ کے خلاف نا قابل تردید فہوت مجھا گیا اور سزاؤں کے فیصلے میں بھی رائے بہادر کی رائے کو اہم جانا گیا۔

رائے بہادر انسیویں صدی کی چوتھی دہائی میں دہلی ریزیڈنسی میں استحت میر منشی تھے۔ جنگ آزادی کے بعد ۱۸۹۹ء میں دائے بہادر ریٹائر ہوئے تو حکومت پنجاب نے انہیں آزریری مجسٹریٹ بنا دیا ۔ اس کتاب کے مندرجات کی رو سے وہ جنگ آزادی کے دوران دہلی میں ہی رہے اور اپنی جان پر کھیل کر انہوں نے انگریزوں سے دابطہ بر قرار رکھا اور ان کے لئے کام کرتے رہے لیکن بہادر شاہ کے مقدے کے کاغذات میں انہیں بادشاہ کا سیکریڑی دکھایا گیا ہے جبکہ اس کتاب میں ان کی اس حیثیت کاذکر نہیں ہے ۔ اس کی دو وجوبات ہو سکتی بیں ۔ ایک تو یہ کہ ان کی ڈائری کو حرف آخر ثابت کرنے کے لئے انگریزوں نے انہیں بادشاہ کا سیکریڑی کھائے کو کہ اس مقدمے میں دہی قائل ، وہی شابد ، وہی منصف تھے ۔ دوسری وجہ یہ ہو سیکتی ہے کہ اس کتاب کے کلاھنے کی غرض و غایت کے تحت ان کی در بار شاہی تک رسائی کا ذکر شوری شاہد ، وہی منصف تھے ۔ دوسری وجہ یہ ہو دائستہ طور پر نہ کیا گیا ہو کہ مبادا انگریز پرست لوگ ان کی ذرات گرائی کے متعلق غیر ضروری شاک کو و شبہات میں پڑ جائیں ۔ اس کتاب میں مصنف نے تفصیل سے لینے والد گرائی رائے شوک و شبہات میں پڑ جائیں ۔ اس کتاب میں مصنف نے تفصیل سے لینے والد گرائی رائے ان کی خدمات کو خواموش نہیں عطاکی تھیں ۔ ان کی اس ڈائری کے صفحات کو بھی ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا بڑی دیانت دادی سے اعتراف کیا ہے کہ انگریزوں نے ان کی س شائع کیا ہے اور اس بات کا بڑی دیانت دادی سے اعتراف کیا ہے کہ انگریزوں نے ان کی والد گر خدمات کو فراموش نہیں کیا اور آنجہائی کے خاندان کو نوازا مگر شدت سے اس بات



A

## SHORT ACCOUNT OF THE LIFE AND FAMILY

OF

#### RAI JEEWAN LAL BAHADUR,

LATE HONORARY MAGISTRATE, DELHI,

WITH

EXTRACTS FROM HIS DIARY RELATING TO THE TIME OF MUTINY, 1857.

SECOND EDITION

Aelbi I M. H. PRESS 1902 کی شکارت کی ہے کہ دوسرے لوگوں کو جس طرح نوازا گیا وہ ان کے گھرانے پر عنایات سے کہیں زیاد ہ ہے جبکہ ان کے والد گرامی کی وفادار ہوں اور خدمات کے مقابلے میں ان لوگوں کی خدمات بچ تھیں ۔ خاص طور پر اس بات کی شکایت کی ہے کہ ان کے خاندان کی کفالت کے لئے دہلی کے قریب انھیں دو گاؤں عطا کرنے کے سلسلے میں لیفٹینٹ گور نر پنجاب Charles Aicthison اور Col. William Davies، Financial Commissioner

کی رضامندی اور خریری احکامات کے باوجودیہ گاؤں انہیں نہیں دئے گئے۔ رائے بہادر کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ بڑے مخیر اور دوسروں کی مدد کرنے والے انسان تھے اور انہوں نے جنگ آزادی میں انگریزوں کی کامیابی کے بعد لال بندگی بالعموم اور اپنی برادری (کائستھ برادری کی بالخصوص بہت مدد کی ۔

۱ حواله ای کتاب کا صفحه Fitz Pataic - ۵۸ کا سندی خط) -

رائے بہادر کی ڈائری میں غداروں کے خطوط سے بھی زیادہ مواد ہے پھر نہ جانے کوں انگریزوں نے اس ڈائری کے مندرجات کو لائبریریوں کے ریکارڈ میں نہیں رکھا۔ جبکہ رائے بہادر کی فراہم کردہ ہر اطلاع درست ثابت ہوئی۔ یہ کتاب جونکہ شائع ہو جگی ہے اس لئے اس کے اقتباسات دوبارہ شائع کرنا زیادہ با معنی نہیں۔ صرف مثال کے طور پر ایک خط کی نقل رکھیے جس کے مندرجات سے رائے بہادر کی فراہم کردہ اطلاعات کی صحت کی تصدیق ہوتی ہے:۔

From

NUTH MUL,

Serishtadar to the Collector of Delhi.

To

SIR J. T. METCALFE, BART.

In reply to your Purwanah, I beg to submit that Hira Singh Chaprasi went to you, through me, on the Ridge, and was frequently sent to Delhi by your orders to bring news from Munshi Joewan Lal and Pandit Debi Das who knows English. He used to bring news from them, and lay them before your Honour. And one day previous to the assault on Delhi he went to Munshi Jeewan Lal, and brought from him' the news that the "Ramsuth" battalion and the Delhi rebel soldiers were ready to run away. The next day Delhi was captured, and the British force entered the city via Cashmere Gate. And when your Honour was putting up at the late Colonel James Skinner's house, the said Hira Singh went to Munshi Joewan Lal with your letter to the address of

the General with the battery near the Magazine bouse and the Bank, and brought from him (Munshi Jeewan Lal) the tidings that the men in the Fort would run away with their goods that night; that guns were placed on the towers of the Labore and Delhi Gates, facing the gates, and that the people of the city both Hindus and Mahomedans were running away. Upon this you were pleased to say that in case the Hindu subjects came to you and prayed for protection their life would be saved. The going in and out of the city in that time was really an act of great loyalty.

(Sd.) NUTH MUL, Serishtadar of Collector.

## ( یہ خط رائے بہادر پر لکھی گئی کتاب میں ان کو ملنے والی سندات کے طور پر شامل ہے)

مرزا البی بخش کا تعلق ظاہی خاندان سے تھا۔ اس لئے موصوف کو بہادر شاہ ظفر کا اعتماد حاصل تھا۔ اس اعتماد کے اسبب میں مرزاالبی بخش کی دادی بادشاہ اکبر ثانی کی بیٹی عمدہ الزمانی نساء بیگیم کا اثر اور ملکہ زینت محل سے قرب بھی تھا۔ پھر البی بخش کی بیٹی کی شادی بہادر شاہ ظفر کے سب سے بڑے شاہ زادے فاتح الملک مرزا فحزو سے بوئی تھی جو بیٹگ آزادی سے ذرا پہلے انتقال کر گئے تھے۔ اس طرح انگریزوں کو البی بخش کی صورت میں گھر کا بھیدی مل گیا تھا جبے رموز مملت میں خاصی دسترس حاصل تھی۔ زینت محل کا آخری دنوں میں انگریزوں کی طرف محاف میں باشاہ کی گرفتاری ، شہزادوں کی رسوائی اور موت کا سارا حساب مرزا البی بخش کے نامہ ، بھکاؤ ، باشاہ کی گرفتاری ، شہزادوں کی رسوائی اور موت کا سارا حساب مرزا البی بخش کے نامہ ،

مولوی رجب علی کے متعلق کچے تفصیلات سلیم قریشی کی وضاحتوں میں دی گئی ہیں جن کے اس کے تقرب شاہی اور غدارانہ سرگرمیوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ رجب علی کی خدمات کو کیو براؤن Cave-Brown نے اپنی کتاب (جس کا پہلے ذکر آچکا ہے) & Delhi in 1857

دیلی کا محاصرہ شروع ہوتے ہی میجر ہوڈسن کی سر کردگی میں مخبروں اور جاسوس کی سنظیم کا سلسلہ شروع کیا گیا ۔ میجر ہوڈسن نے اپنے ایک پرانے واقف کار مولوی رحب علی سے جو اس سے جہلے ہمزی لارنس کے میر منٹی رہ چکے تھے رابطہ کیا ۔ مولوی صاحب یہ نعدمت انجام دینے پر بخوشی تیار ہو گئے اور انہوں نے یہ نعدمت ایسی وفاداری اور جوش و خروش سے انجام دی کہ اس کا اندازہ لگانا دشوار ہے ۔ وہ دیلی فاداری اور جوش و خروش سے انجام دی کہ اس کا اندازہ لگانا دشوار ہے ۔ وہ دیلی کے عین وسط میں رہے ہوئے شہر میں موجود باغیوں کے متعلق ہر وہ اطلاع جس کا

جاننا ہمارے لئے ضروری تھا ، کاغذ کی پرچیوں پر لکھ کر ، چپاتیوں کے پروں میں ، جو توں کے تلوں میں ، پگریوں کی تہوں میں ، سکھوں کے بالوں کے جوڑوں میں چپا چپا کر ہم تک بھیجے رہے - اس طرح باغیوں کے مورچوں اور منصوبوں کی اطلاع ہمارے کمانڈروں تک بر وقت پہنچاتے رہے - س

یہ تھی رجب علی کے کردار کی جھلک دوسروں کی زبانی ۔ اب رجب علی کی اپنی زبانی ، بحوالہ ، تحقیقات چٹتیہ ، ( باغیچہ ، رجب علی ) مطبوعہ لاہور ۱۹۷۳ء ، دیکھنے وطن کو دوسروں کی غلامی میں دینے والا خود القابات و خطابات کا کتنا اسیر تھا:

" بعد تخری بی بحصول رخصت وطن آیا - جب جارج کارنک ، صاحب بہادر ، کمفنر ایں روئے سٹج نے رپورٹ ، اہل خدمت ، کی کی تو پیش گاہ لارڈ کینگ ، صاحب بہادر ، گورنر جنرل کشور ہند وائسرائے سے خلعت ، پانچ ہزار روپ بندریعہ بندگان صنور سر جان لارنس ، صاحب بہادر ، گورنر جنرل حال مرحمت ہوا اور کچے جاگیر عطا ہوئی اور خطاب ، نان بہادر ، کا مہم لاہور میں پیش گاہ لارڈ خطاب ، نان بہادر ، کا مہم لاہور میں پیش گاہ لارڈ کینگ صاحب بہادر گورنر جنرل سابق سے عطا ہوا تھا - ۱۸۹۱ ، - ۱۸۹۳ ، میں براہ سکھر کراچی و بمبئی و عدن " مشرف بد نج و زیارت " ہو کر وارد جگراؤں ہوا -

آگے عل کر ارشاد ہو تا ہے ؛

جناب باری اس دولت انگلینی کو روز بروز ترقی بخشے که طرح طرح کی ترفیات کشور ہندوستان میں " بہ نیت نیک حکام بہرمقام " عمل میں آئیں - اگرچہ بچے میں کوئی بیاقت و قابلیت نہیں گر الحد للله ، حکام عہد بمیشہ عرت افزائی میں مصروف رہے ---- چنانچہ اب چاراس ایلیٹ صاحب بہادر ڈپٹی کمفنر بہت نظر عندت رکھتے ہیں - "

یہ تھے ارسطو جاہ ، خان بہادر ، مولوی رجب علی ، رئیس جگراؤں جن کے لینے اعترافات نے ان سارے اہل تکریم و جاہ کو رسوا کردیا جنبیں انگریزوں نے ، سر ، اور خان بہادر کے خطابات سے نوازاتھا۔

نہ جانے کیوں اس مقام پر اردو کے بہت ہی محترم اور ممتاز صحافی اور دانشور وقار انہالوی مرحوم کی ایک نظم یاد آئی جو ۵۳ - ۱۹۵۵ء میں ان سے سنی تھی اور کچھ بوں دل میں اتر گئی تھی کہ دم خزیر بھی اس کے کئی بند ذہن میں محفوظ تھے ۔ اسی بنیاد پر مرحوم کے فرزند ارجمند عارف وقار سے (جو آج کل BBC کندن میں بیں) درخواست کی تو انہوں نے از رہ کرم یہ نظم

اے کاش ہمارے باپ نے بھی ۔۔ کچھ الیم ہی کوشش کی ہوتی انگریز کا " ٹوڈی " بن جاتا ۔۔۔ کفار سے سازش ، کی ہوتی

" جرنیل " نه بنتا ، یه تو بجا --- موجود مگر " چپراس " تو تھی انگریز کی خدمت پارس تھی -- اک فون کی ، خط کی آس تو تھی " ذلت " کی ، نمائش ، کی ہوتی

افغان و مغل کیا ، لگتے تھے ۔۔ ترکوں سے ، ہمیں کیا لینا تھا کیا دجلہ و نیل ، ہمارے تھے ۔۔ عربوں سے ، ہمیں کیا لینا تھا

اسلام په ، يورش ، کې بوتي

ایمان کی " قیمت " جب بھی پڑی ۔۔ مبنگاہی گیا ، سسآند اٹھا " ایمان فروش " اس محفل سے ۔۔ نادم ند گیا ۔ ، مسآند ، اٹھا

اے کاش - یہ لغزش کی ہوتی

شد آد کی تھی ، ہوتی تو سہی ۔۔۔۔ اک جنت ِ ار صنی یاروں کی اور باغوں حوروں ہنروں میں ۔۔ ہم بزم سجاتے ، پیاروں کی

" ٹائی " کی پرستش کی ہوتی

کیا آن ہے ، اُن نیسآؤں کی ۔۔ کیا شان ہے اِن شلواروں کی کرسی سے چیکنے والوں میں ۔۔ اولاد ہیں کچھ ، غداروں کی

ہم پر بھی نوازش کی ہوتی

اے کاش - ہمارے باپ نے بھی کچھ الیم ہی کوشش کی ہوتی

( نظم کا آخری, بند میری یاد داشت کے مطابق ہے جس کے متعلق و ثوق سے و قار عارف بھی کھے منہ بنا ہے ۔ کھے نہ بتاسکے ۔ انہیں بھی گمان ہے کہ شاید یہ بند یوننی ہو جسے میں نقل کر رہا ہوں )(عارمور) برطانیہ میں رہنے والے ایک بہت ہی محترم دوست نے جو غالباً رجب علی کے گرانے سے واقف ہیں ، جب اس کتاب کے متعلق سنا تو انہوں نے ( شاید از رو شرافت نفسی ) رجب علی کی صفائی پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ رجب علی بہت اللہ والے اور بچ مسلمان تھے ۔ ان کے خاندان ، اعزا اور دوسرے مسلمانوں پر ایک خاص طبقے کے مظالم دیکھ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان پر کسی ایک طبقے کی بالا دستی کے مقابلے میں انگریزوں کے اقتدار کو فیصلہ کیا کہ ہندوستان پر کسی ایک طبقے کی بالا دستی کے مقابلے میں انگریزوں کے اقتدار کو فوقیت دیں چنای انہوں نے انگریزوں کی تھوڑی می مدد کی ۔ اس کے بر عکس ان کے ایسے کارنامے بھی ہیں جن سے ان کی حب الوطنی کا ثبوت ملتا ہے ۔ لہذا ان کے کردار کا اس کتاب میں ذکر کرتے وقت ان کی قوم پرستی اور حب الوطنی کا ذکر ضرور کیا جائے یا ان کا نام کتاب سے ثکال دیا جائے ۔

میں ہر قلمکار کو اپنے سے اہم اور بڑا قلم کار مجھتا ہوں۔ میں نے اپنے محترم شاعر دوست سے وست بستہ اس بات پر معذرت کرلی کہ رجب علی کا کردار کتاب سے حذف کیا جائے اس لئے کہ میری نظر میں فرد یا افراد کے مفاد کو قوم یا ملک کے مفاد پر ترجیح دینا نا قابل معافی جرم ہے البتہ ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ کوئی دستاویزی شبوت ، رجب علی کی واضح قوم فروشی کی نفی میں عنایت کر سکیں تو اسے بھی اس کتاب میں شامل کیا جاسکتا ہے ۔ اس بات کو کئی ماہ گذر چکے ہیں ابھی تک رجب علی کے داغدار دامن کو دھونے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی ۔ مجھے یقین ہے کوئی موساف کر بھی نہیں سکتا ۔

الحصی تک رجب علی کے داغدار دامن کے سیاہ دھبوں کو صاف کر بھی نہیں سکتا ۔

detergent اس دامن کے سیاہ دھبوں کو صاف کر بھی نہیں سکتا ۔

غداروں کے خطوط کے محفوظ بخطوطات تک رسائی ، ان کا حصول اور ترجے کا سہرا سلیم قریشی کے سرے ۔ اردو کے مخطوطات اس دور کے خطر شکستہ میں پائے جاتے ہیں ۔ جن کا پڑھنا خاصا دخوار اور کہیں کہیں ناممکن ہے ۔ منونے کے طور پر ایک دو مخطوطات کا عکس شائع کیا جارہا ہے ۔ بہت سے مخطوطات کی فوٹو کاپی حاصل کرنا بھی دخوار ہے لہذا تراہم پر اکتفا کیا جارہا ہے ۔ تراہم اور مخطوطات کی صحت کی بوری ذمہ داری قبول کی جاتی ہے ۔ ہر خط پر انڈیا آفس ہے ۔ تراہم اور مخطوطات کی صحت کی بوری ذمہ داری قبول کی جاتی ہے ۔ ہر خط پر انڈیا آفس ہوتے ہی ان کا انگریزی میں ترجمہ کرکے مختلف حکام کو بھیج جاتے تھے جس کی تقصیل سلیم قریشی ہوتے ہی ان کا انگریزی میں ترجمہ کرکے مختلف حکام کو بھیج جاتے تھے جس کی تقصیل سلیم قریشی کی وضاحتوں میں دی گئی ہے ۔ انگریزی کے ان مخطوطات میں سے بھی منونے کے طور پر چند صفحات شریک اضاعت کئے جارہے ہیں ۔

چھان بین کے دوران الیے ہندوستانی دالیان ریاست کی کارگذاریاں بھی سامنے آئیں جہوں نے ، زیر ساید ، خنجر، اپنی ریاستیں یا لینے رجواڑے بچانے کے لئے انگریزوں کی بھر بور مدد کی اور وہ محب وطن جاگیروں اور ریاستوں والے بھی نکھر کر سامنے آئے جہوں نے انجام کی

رواہ کئے بغیر اہل وطن کا ساتھ دیا اور آزادی ، وطن کی جد و جہد کے جرم کی پاداش میں تباہ ہو گئے ۔ الیے خطوط کو فی الحال اس لئے در گذر کیا جارہا ہے کہ یہ ایسا درد ہے جس کے اظہار کے لئے الگ کتاب کی ضرورت ہے (جو کبھی آئندہ ہی) اس لئے کہ اس موضوع کو چھیو کر تو یہ بخزیہ بھی لازم ہو گا کہ انگریزوں کا ساتھ دینے والی ریاستوں کے ورثا میں کون آج بھی لہل منصب ہیں اور آزادی کے لئے تن من دھن کی قربانی دینے والوں کو راجہ صاحب محود آباد کی طرح گوشہ نشینی پر مجبور کیوں کر دیا گیا ۔ اگر اس سلطے کی صرف ایک دستویز The Loyal نشینی پر مجبور کیوں کر دیا گیا ۔ اگر اس سلطے کی صرف ایک دستویز Rulers of India رستویز کو بہت سے چہروں سے نقاب اترے گی ۔ یہ دستویز اور نمی خواروں کی وفا شعاریوں کی دستویز کو شعاریوں کی دستویز کی گئی تھی ۔ اس میں سارے وفاداروں اور نمک خواروں کی وفا شعاریوں کی تفصیلات تھیں ۔ ہو سکتا ہے اس سے تخت برطانیہ کو یہ تاثر دینا مقصود ہو کہ سندوستان میں تفصیلات تھیں ۔ ہو سکتا ہے اس سے تخت برطانیہ کو یہ تاثر دینا مقصود ہو کہ سندوستان میں آزادی کی تخریک کے زور پکڑنے کے باوجود انگریزوں کے بہی خواہ اور جانثار بھی ہندوستان میں آزادی کی تخریک کے زور پکڑنے کے باوجود انگریزوں کے بہی خواہ اور جانثار بھی ہندوستان میں موجود تھے ۔ (خدا بہتر جانتا ہے)

میں ایک طرف تو سلیم قریشی کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مخطوطات کی فراہی جیسے مشکل کام کو آسان بنادیا اور تاریخ کے ان طالب علموں اور ان اردو والوں پر احسان کیا جہنیں لیخ ملک کو غلاقی سے آزاد کرانے کی جد و جہد کی تفصیلات جلنے کی خواہش ہو ۔ دوسری طرف ان سے معذرت خواہ ہوں کہ انہیں ابتدا ہیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ کتاب کس صورت میں شائع ہوگی ۔ اس کا سبب یہ تھا کہ سلیم قریشی کی صلح پسند طبیعت کی وجہ سے ، ممکن تھا کہ میرے شائع ہوگی ۔ اس کا سبب یہ تھا کہ سلیم قریشی کی صلح پسند طبیعت کی وجہ سے ، ممکن تھا کہ میرے بہروں کے ساتھ ایسی دستاویزات کی اشاعت کے مسئلے پر ، جس سے کسی کی دل آزاری کا امکان بھی ہو ، وہ کسی شش و چخ میں پڑ جاتے ۔ لیکن میں لینے مزاج کو کیا کروں کہ حقیقت اور بھی ہو ، وہ کسی شش و چخ میں پڑ جاتے ۔ لیکن میں اپنے مزاج کو کیا کروں کہ حقیقت اور کتاب پر ان کا نام دیا جارہا ہے لیکن کتاب کی اشاعت کی ساری ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں ۔ کتاب پر ان کا نام دیا جارہا ہے لیکن کتاب کی اشاعت کی ساری ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں ۔ جاگتی اور متحرک زندگی کا ہر لمحد قیمتی ہو تا ہے ۔ سلیم قریش نے کم و بیش چار سال ان مخطوطات پر محنت کی ہے اور اس عظیم کام کا لینے لئے کوئی معاوضہ بھی قبول نہیں کیا بلکہ یہ کہم کر کھیم شرمندہ کردیا کہ " بھائی جو درد آپ کے دل میں ہی تو ہو سکتا ہوں ۔ شیس سلیم قریش کے دل میں اس درد کی عظمت کا احترام کرتا ہوں ۔

میرے قارئین جلنتے ہیں کہ تحقیق میرامیدان مہیں ہے ۔ اس کتاب کی اشاعت کے پس منظر میں جو جذبہ کارفرما ہے اس کا اظہار اس کتاب میں کر چکا ہوں کہ انگریز وقائع نگاروں یا انگریزی استبداد کے تحت لکھنے والوں نے اس جنگ آزادی کو اس اس ڈھنگ سے غدر لکھا کہ آج ہمارے

بہت سے دانشور بھی اسے غدر ہی کہتے ہیں ۔ اس جنگ کے حالات جس طرح مسخ کئے گئے انہیں پڑھ کر دل خون کے آنسو رو تا ہے ۔ اس مختر مخریر میں میں نے کئی جگہ نشان دہی کی ہے کہ کس طرح اہل زمین Sons of the soil کو وحشی ، در ندے ، بزدل اور کتے کہا گیا ہے اور ساری عظمتیں غاصبوں کے نام لکھ دی گئی ہیں ۔ خان بہادر ، شمس العلما ، ذکا ، اللہ کی تاریخ عروج ِ انگلینتیہ جسی کتابیں مستند مانی جارہی ہیں ۔۔۔۔۔۔ اس کتاب کے توسل سے اہل فکر و نظرے بڑے ادب کے ساتھ ایک گذارش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس بات کی ضرورت مہیں ہے کہ ایک تاریخ آزادی ، برِ صغیر اس انداز سے لکھی جائے کہ حقائق نئی نسلوں کے سلمنے آجائیں اور وہ یہ جان سکیں کہ وہ غیرت مندوں ، حریت پسندوں ، اور عرت نفس کے پاسداروں کے وارث بیں ، غداروں ، ضمیر فرو شوں اور غاصبوں کے منہیں ۔ اردو والے مغرب میں آباد اور ر وان چڑھنے والی اس ایشیائی نسل کو فراموش نہ کریں جبے بار بار ، بڑے نفسیاتی طریقوں سے ، Mutineers غداروں کی نسل کہہ کر ان کے دلوں میں لینے اجداد ، اپنی وراثت اور لینے تمدن ہے اجتناب اور نفرت پیدا کی جاری ہے ۔ اور خان مبادر ذکاء اللہ جیسے ناموں کا حوالہ الیے میں جلتی بر تیل کا کام کرتا ہے ۔۔۔۔ یہ مسئلہ صرف مغرب میں آباد ایشیائیوں کا بہیں ۔ مسئلہ ہندو ، مسلمان ، سکھ ، عیمائیوں کا بھی مہیں - مسئلہ سارے ایشیا ئیوں کا ہے کہ ہماری اور آپ کی آنیوالی نسلیں ایک دوسرے کو پہچان سکیں ۔ ایک دوسرے سے کٹ کرنہ رہ جائیں ۔ کیا کوئی تاریخ دان محترم تخصیت اس عظیم کام کا بیرا اٹھائے گی ؟

دوسری اہم بات یہ کہ کیا محترم تاریخ داں دانشور اس موضوع پر تحقیق کریں گے کہ بر صغیر میں آج بھی اہل منصب وہی لوگ تو نہیں جن کا سلسلہ دہاں سے ملتا ہو جہاں سرفروش جانبازوں کے سروں کے معاوضوں سے اویخے محل تعمیر کئے گئے ؟۔

اس کتاب کو پڑھ کر اگر نئی نسل کے چند نمائندوں کو بھی اپنی پہچان ہو گئی اور اگر کسی صاحب نظر کے ذہن میں یہ بات آگئی کہ ایک بے لاگ ، تلخ حقائق کو بے نقاب کرنے والی تاریخ آزادی کی واقعی ضرورت ہے تو میں مجھوں گااس کتاب کا مقصد بورا ہو گیا۔

> ر کھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی پہ معاف آج کچھ درد میرے دل میں ، سواہو تا ہے

# جنگاری سے شعلوں تک چنگاری سے شعلوں تک ( جنگ آزادی کے اہم واقعات)

- ۲۳ ، جون ۱۷۵۷ء جنگ پلای میں انگریزوں کی فتح اور ہندوستان پر انگریزی عملداری کا
  - ١٨٠٧ء ويلور مين مندوستاني فوجون كي بغاوت -
  - ۱۸۴۲ء ۔ انگریزی فوجوں کو کابل میں زبردست فکست ۔
  - ۱۸۴۸ ۲۹ - سکھوں کے خلاف انگریزوں کی دوسری جنگ اور پنجاب بر قبضہ -
    - جنوری ۱۸۵۷ء اودھ یر انگریزوں کا قبضہ -
    - فروری ۱۸۵۷ء لارڈ کینگ گورنر جنرل اور ایران میں مہمات کا آغاذ -
  - وسمبر ١٨٥٧ء مندوستاني سپاميوں كا چربي والے كارتوس استعمال كرنے سے انكار -
  - ۲۵ ، فروری ۱۸۵۶ء بهرام بور مین نیٹو (Native ) انفنٹری کی ۱۹ ویں رجمنٹ کی
    - مارچ ١٨٥٤ء ملك كے مختلف حصوں ميں چپاتيوں كى ير امرار تقسيم شروع ہوئى -
    - ٢٩، مارچ ١٨٥٤ء بيركيور ميس منكل ياندر كى بغاوت اور اس كاكورث مار شل -
  - ۳۰ ، مارچ ۱۸۵۷ء نیٹو ( Native ) انفنٹری کو منگل پانڈے کی حمایت میں احتجاج کرنے کی بنیاد پر 19 ویں رجمنٹ سے نکال کر نہما کر دیا گیا۔
    - ٣، اریل ١٨٥٤ء منگل پانڈے کو بیر کیور میں پھانسی دیدی گئی -
    - ٢١، اريل ١٨٥٤ء منگل پانڈے كے دوست اور ساتھى ايسرى پانڈے كو پھانسى -
- ۲۹ / ۳۰ ، اریل ۱۸۵۷ء انباله میں ہندوستانی فوجوں کا اضطراب اور انگریزی بیرک میں آتشردگی کی وارداتیں .
  - ٣، مئى ١٨٥٤ - للحنتو ميں ساتويں ار مگولر كيولري كى بغاوت ان سے بتھيار والی لے لئے گئے۔
- ۷، متی ۱۸۵۷ء بیر کپور میں نیٹو انفنٹری کی ۳۴ ویں رجمنٹ کی بغاوت ان سے ہتھیار - 2 2 1

- ۱۰ ، من ۱۸۵۷ء میرفشر میں مندوستانی فوجوں کی بغاوت -
- ۔ ۱۱، مئی ۱۸۵۶ء بریلی بریگیڈ کے سپاہی میر مط میں بغاوت کے بعد صح ، ہے دبلی پہنچ کر خابی قلعے کے دروازوں پر پہرہ لگا دیتے ہیں ۔ حکیم احسن اللہ آگرہ کے چیف کمشنز کے ذریعے ، بادشاہ کی طرف سے گور نر جنرل کو اطلاع بھیج دیتے ہیں ۔ لیفٹنٹ ولمجی ( Willoughby ) اسلحہ خانہ کی مورچہ بندی کرکے تو بوں کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے ۔ بادشاہ ولمجی کو حکم دیتے ہیں کہ اسلحہ ضانہ شاہی فوجوں کے حوالے کر دیا جائے

و لمبی کا حکم ملنے سے انکار اور فوجوں پر گولہ باری

-- بادشاہ اسلحہ خانے پر قبضہ کا حکم دیتے ہیں - فوجوں کی اسلحہ خانے پر چرمائی - ولمبی اسلحہ خانے کر چرمائی - ولمبی اسلحہ خانے کو بارود سے اڑا دیتا ہے - شاہی فوج اور باغی فوجوں کے تقریباً پندرہ سو افراد بلک اور اس سے زیادہ زخی ہوتے ہیں -

۔ ۱۲ ، مئی - منگل - شہر میں افراتفری اور لوٹ مار کا بازار گرم ہے - تلکے نواب حامد علی خال کو انگریزوں کو پناہ دینے کے الزام میں گرفتار کر لیتے ہیں اور بادشاہ کے وزیر مجبوب علی خال کی سفارش پر رہا کرتے ہیں ۔

منادی میں اس دن سے خلقت ، خدا کی ۔۔ ملک ، بادشاہ کا ۔ حکم ، سرکار کمینی بہادر کا ، کی بجائے ،حکم بادشاہ کا جاری ہوجاتا ہے ۔

- ۔ اللہ متی بدھ شہر میں لوث مار جاری ہے نرائن داس ہنر والے کا گھر فرنگیوں کو پناہ دینے کے جرم میں لوث لیا گیا ۔
- ۔ ۱۴۷، مئی ۔ جمعرات ۔ شہر میں لوٹ مار جاری ہے ۔ صرف چند دو کانیں کچھ دیر کے لئے کھلی ہیں ۔
  - 10، مئ جمعہ شہر میں اسلحہ اور بارود کی مکاش جاری ہے
  - ١١، مئى ہفت شہر میں موجود انگریزوں کے قتل كا سلسلہ -
    - ۱۱، مئ اتوار شہر میں موجود انگریزوں کی ملاش جاری -
- ۔ ۱۸، مئی پیر شہر کی فصلوں اور سلیم گڑھ کے قلعے کو مضبوط اور ان میں مورچہ بندی کی جارہی ہے - سپرز اینڈ مائیزز کی رجمنٹ باغیوں کی مدد کے لئے دہلی پہنچتی ہے ۔
- ۔ ۱۹، مئی منگل شہر کے مسلمان شاہی مسجد اور کشمیری دروازے پر اسلامی پر چم ہرا کر مسلمانوں کے جہاد کا اعلان کرتے ہیں ۔
- ۲۰ ، مئ بدھ بادشاہ سلامت شہر کے انتظام کے لئے شاہ زادوں کو مختلف عبدوں پر

- متعین کرتے ہیں ۔۔۔ بادشاہ سلامت نے شہر کے ساہو کاروں کو بلا کر جنگ کے مصارف کے لئے پانچ لا کھ روپے قرض لئے ۔
- ۔ ۲۱ ، متی ۔ جمعرات ۔ شہر میں بازار اور دو کانیں دو بارہ کھلنا شروع ہو گئیں البتہ کچھ علاقوں میں لوث مار جاری ہے ۔
  - ۔ ۲۲، مئی ۔ جمعہ ۔ بادشاہ اور شہزادے شاہی مسجد میں نمازِ جمعہ ادا کرتے ہیں ۔ نیٹو (Native ) انفنٹری کی نویں رجمنٹ باخیوں کی مدد کے لئے دہلی چہنجتی ہے ۔
- ۲۳، مئی ہفتہ باغی فوج کا ایک دستہ خزانہ اور اسلحہ لینے کے لئے رہتک روانہ ہوا ۔ بادشاہ نے اعلان جاری کیا کہ شہر میں سے لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا جائے ورنہ مجرموں کو سخت سزا دی جائے گی ۔
- ۔ ۲۴، مئی ۔ اتوار ۔ بادشاہ سلامت نے مرزا مغل کو کمانڈر انچیف مقرر کردیا اور شہزادوں اور امراء کے ساتھ ہاتھیوں پر بیٹھ کر شہر کا گشت کیا ۔
- ۔ ۲۵ ، مئی ۔ پیر ۔ خید الفطر کا دن ہے ۔ بادشاہ سلامت نے شاہی قلعے کی مسجد میں نمازِ عید ادا کی ۔ حید گاہ میں کسی نے افواہ اڑا دی کہ انگریزی فوج آپہنچی ، لوگ افراتفری میں لینے گھروں کی طرف بھاگے ۔۔ بادشاہ نے معین الدین حسن خاں کو شہر کا کو توال اور محبوب علی خان کو دیوان مقرر کیا ۔
- 74، مئی منگل بادشاہ سلامت نے مرزا مغل کو کمانڈر انچیف کی خلعت عطاکی اور مرزا خضر سلطان ، مرزا عبداللہ ، مرزا سہراب ہندی ، مرزا بختاور شاہ ، کو فوج کے مختلف حصوں کے کمانڈر اور مرزا جواں بخت کو وزیر اعظم مقرر کیا ۔۔۔ آج سلیم گڑھ کے قلعے پر نصب کی گئی توبوں میں کسی نے پتھر مجر کر انکو ناکارہ کر دیا ۔ لوگوں کو شہر ہے کہ یہ کام حکیم احسن اللہ خال ، محبوب علی خال اور ملکہ زینت محل نے ملکر انگریزوں کے ایماء یر کیا ہے ۔
- ۲۷، متی بدھ فوج نے حکیم احسن اللہ خال پر انگریزوں سے ساز باز کرنے کا الزام
   نگایا ہے -- رہتک سے بائی فوج کا ایک دستہ سندھیا کی فوج کے دو سو سپاہیوں کے ساتھ
   سوا لاکھ روپیہ لے کر دہلی پہنچا -- اٹاوہ سے نویں رجمنٹ کے سپاہی باغیوں کی
   مدد کے لئے دہلی پہنچے -
  - ۔ ۲۸، مئی ۔ جمعرات ۔ دیوان محبوب علی خال نے بائی فوج کے افسروں کو طلب کرکے بادشاہ کا اعلان پڑھ کر سنایا کہ اگر شہر میں لوث مار جاری رہی تو انہیں اس کا ذمہ دار قرار دیا جائے گا۔

- ۔ ۲۹، مئی ۔ جمعہ ۔ علیم احسن اللہ نے باغی فوج کے افسروں کو طلب کر کے انکو ڈرایا دھمکایا اور انکو میر کھ جاکر انگریزی فوج کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا ۔
- ۔ ۳۰، من ہفتہ آج مج پیادہ فوج کا ایک دستہ پانچ سو سوار اور کچے تو پیں لے کر میر مط کے لئے روانہ ہوا - دریائے ہندوں کے پل پر انگریزی فوج انکا انتظار کر رہی تھی - باغی فوج کو کافی نقصان کے بعد پسیا ہونا پڑا ۔

ایک سکھ کو تنین سواروں سمیت جاسوس کے الزام میں قید کر لیا گیا۔

مال مغربی صوبے سے آتے ہوئے باغی سپاہیوں نے اسلحہ خانے سے اسلحہ لوث لیا۔ محاذ پر جاکر جنگ میں حصہ لینے والی فوج کے ساتھ مسلمان جہادیوں کا ایک دستہ بھی تھا اس ، مئ ۔ اتوار ۔ دریائے ہندوں کے پل پر باغی فوج کو شکست ۔ ۔۔۔۔ شہر کی فصیلوں پر رات بھر گولہ باری ۔

- ۔ ۱، جون ۱۸۵۷ء قلع پر رات بجر گولہ باری جاری رہی ، لوگ قلع سے نکل کر شہر میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ۔
- ۔ ۲ ، جون ۔ آج شہر کے بازار بند رہے ۔ انگریزی فوج کی بمباری کو روکنے کے لئے ، چھاؤ نی کے نزدیک پہاڑی پر تو پیں نصب کرنے میں باغی کامیاب ہوگئے ۔ چھاؤ نی کے نزدیک پہاڑی پر تو پیں نصب کرنے میں باغی کامیاب ہوگئے ۔ بادشاہ نے اعلان جاری کیا کہ سپہ سالار مرزا مغل کی اجازت کے بغیر کسی کو گولہ بارود نہ دیا جائے ۔
- ۔ ۳، جون ، بدھ ہریانہ سے ار مگولر کیو لری کا ایک دستہ بانسی سے آنیوالی فوج کے ساتھ تین لاکھ کا خزانہ لے کر دہلی آمہنچا ۔
- ٢ ، جون ، جمعرات متحرا سے انفنٹری كا ایك دستہ اور كھے سوار خزانہ لے كر دہلى آئے .
  - ۵، جون ، جمعه آگرہ سے تقریباً ایک سو سپاہی لئے دہلی آجہنے ۔
- ۔ ۷، جون ۔ اودھ اور آگرہ سے ار مگولر فوج کے کچھ اور سپاہی دہلی پہنچے ۔۔ باغیت کے گوجر انگریزی فوج کو بھیجی گئی رسد سے لدے ہوئے چھکڑے لوٹ کر رات گیارہ بجے شہر مس لے آئے ۔
  - > ، جون باغی فوج علی بور سے بڑی تعداد میں اونٹ لیکر واپس آتی ہے ۔
  - ۸ جون علی بور سے پانچ میل دور بدلی کی سرائے کی جنگ دہلی کے محاذ پر انگریزی فوج کا ہندو راؤ کے مکان پر قبضہ -
- ٩ جون زیادہ تر مسلمان سپاہیوں پر مشمل باغی فوج کے دستوں کے انگریزی کمپ پر

دو بج دن کے بعد دیگرے دو مجر بور تھلے ۔ باغی فوج کا زبردست جانی نقصان ۔

· ۱۰ جون - انگریزی فوج بے حد بد ول ہے - قلعہ پر سارا دن گولہ باری -

۔ اا ، جون ۔ گوالیار کے باخیوں کا ایک سوار دستہ انگریزوں سے جا طا ۔ میجر مارٹن انگریزی فوج کے لئے اپنی رجمنٹ لیکر پہنچہا ہے

بائ فوج کی گولہ باری سے انگریزی فوج کا نقصان ۔

۔ ١٢ جون - انگريزي فوج كامٹكاف كے گھر بر قبضہ -

بای فوج کا فلیگ سٹاف بر اچانک تملہ ۔ انگریزی فوج کا زبر دست نقصان ۔

کیپٹن نو کس ( Knox ) مارے گئے۔

۱۳ ، جون - انگریزی فوج کا مج کے ایک اور دو بج کے درمیان تملہ کرنے کا منصوبہ تیاری مکمل بند ہونے کے سبب ترک کر دیا گیا ۔

باغی فوج کا انگریزی فوج پر دوسرا حملہ ۔ ان کی کیولری کا دستہ انگریزی کیمپ کے پیچے پہنچ کر حملہ آور ہوتا ہے ۔

۔ ۱۲ جون ۔ بائی فوج کا مٹکاف کے گھر پر حملہ اور ان کے سوار کیمپ کے بائیں جانب پہنچ کر انگریزی کیمپ پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ۔

بادشاہ کے وزیر محبوب علی خان کا انتقال ۔

۔ ۱۵ جون - بائی فوج کا انگریزی کمپ کے بائیں جانب صح کے سات بج زہر وست تملہ ۔ بعد میں ایک اور تملے کی تیاری ۔

انگریزی فوج کا ایک کمانڈر برنگیڈیر ولسن ( Wilson ) انگریزی فوج کو انتظار کا مشورہ دیتا ہے جبکہ گریٹ ہیڈ ( Greathed ) قلعہ پر فوری حملہ کا مشورہ دیتا ہے

- ۱۱ جون انگریزی فوج فوری تمله کرنے کی بجائے مزید کمک کانتظار کرنے کا فیصله کرتی ہے -
- ۔ کا جون ۔ انگریزی فوج کا کشن گنج پر حملہ اور وہاں پر قائم شدہ باغیوں کا مورچہ تباہ ۔ بورا علاقہ جل کر برباد ہوگیا ۔
  - ۔ ۱۸ جون باغی فوج کا ہندو راؤ کے گھر پر زبردست تملہ ۔ لیفٹنٹ و صیٹلے ) Wheatley ) اور کئی دوسرے انگریز افسران ہلاک ۔
- ۔ 19 جون (جمعہ) نصیر آباد کی فوج کا انگریزی کیمپ پر ایک اور زبردست حملہ انگریزی فوج کے دس افسر اور سو سے زیادہ سپاہی ہلاک -

- نصير آباد كي فوج بھي كافي نقصان اٹھاكر واپس آئي -
- ۲۰ جون ۔ نصیر آباد کی فوج کا انگریزی کیمپ پر ایک اور زبردست حملہ ۔ انگریزی فوج کو علی بور سے تقریباً تمین سو شتر سواروں کی مکک پہنچ جاتی ہے ۔
  - ۔ ۲۱ جون (اتوار) ۔ محاذ پر نسبتاً خاموشی ۔
  - ۲۲ جون باغیت کا پل تباه کردیا گیا سخت گرمی -
- ۔ ۲۳ جون ۔ باغی فوج کا ایک اور زبردست حملہ ۔ پندرہ سو سے زائد باغی ہلاک اور زخمی . انگریزی فوج کا بے حد نقصان ۔ حوصلے بہت ۔ مزید کمک کی آملا ۔
  - ۳۲ جون ۔ نیول چیمبر لین (Navile Chamberlain ) کا انگریزی فوج کے اڈ جو منٹ جنرل کی حیثیت ہے تقرر ۔
    - - ۲۲ جون (جمعه) دن تجر خاموشی -
- ۔ ۲۷ جون ۔ باغی فوج کا انگریزوں پر ایک اور زبردست حملہ ۔ چار سو سے زائد افراد ہلاک اوِر زخمی ۔ انگریزی فوج کے صرف تنیس افراد ہلاک ۔
  - انگریزی فوج کے پاس مزید دو سو سے زائد شتر سواروں پر مشتمل مکک پہنچ جاتی ہے۔ ۔۔ بارش کی آمد ۔
- ۔ ۲۸ جون کرنل گریٹ ہیڈ ( Greathed ) ، کنگز رجمنٹ اور سکھ رجمنٹ کو لے کر انگریزی فوج سے آملتے ہیں - بھگت بور پل ( باغیت بور ) کا بڑا حصہ تباہ کر دیا گیا
  - ۔ ۲۹ جون ۔ انگریزی فوج بند باندھ کر منبر کے پانی کو روک دیتی ہے ۔
- ۔ ۳۰ جون ۔ بائی فوج کا ایک اور سرتوڑ تملہ ۔ انگریزی فوج کے تنیں یا چالیس افراد ہلاک دریائے جمنا کا پل ٹوٹ کر بہہ جاتا ہے ۔
  - سکیم جولائی ، بدھ دہلی میں بریلی بریگیٹر کی آمد -انگریزی کیمپ میں ۹۱ ویں رجمنٹ کی آمد -
  - ۔ ۲، جولائی ۔ انگریزی کیپ میں آٹھ سو سے زائد افراد پر مشمل کوکس کاریس ( Cox Corps ) کی آمد ۔
- ۔ ساجولائی ، جمعہ ۔ بریلی بربگیر کا علی بور پر کامیاب حملہ ۔ انگریزوں کا حوصلہ شکن نقصان ۔ ساجولائی ۔ باغی فوج کا علی بور سے آنے والی فوج کے ساتھ مل کر ایک اور حملہ ۔ صح

- سات بج باغی فوج ناکام ہو کر واپس حلی جاتی ہے۔
- ۔ ۵ جولائی ۔ جنرل برنارڈ ( Bernard ) کی میضے سے موت ۔ جنرل ریڈ ( Reed ) کمانڈر انچیف ہوئے ۔
  - ۔ ۶ جولائی ۔ سارا دن زبردست بارش ۔ محاذ پر خاموشی ۔ کرنل بیرڈ سمتھ ( Baird Smith ) کی شہر پر فوری مملہ کی تجویز ۔
    - ۔ ، جولائی ۔ محاذ پر خاموشی ۔
    - ۔ 🔥 جولائی ۔ نجف گڑھ کی مہر پر باغیوں کا بنایا پل تباہ کر دیا گیا ۔
- ۹ جولائی ۔ باغی فوج کا ایک اور زبردست حملہ ۔ انگریزی فوج کے دو سو سے زیادہ افراد ہلاک اور سو کے قریب زخی ۔ باغیوں کے پچاس افراد ہلاک اور سو زخی ۔ انگریزی کیمپ میں آرٹلری رجمنٹ کے تقریباً تمین سو سپاہیوں کی آمد ۔ بادشاہ کی طرف سے گائے ذرئح کرنے رہے بابندی کا اعلان ۔
  - اجولائی ، جمعه سارا دن زبردست بارش -
    - اا جولائی رات تجرشدید بارش -
- انگریزی فوج کی آر ملری کے ہند وستانی سپاہیوں پر باغیوں سے ساز باز کا شبہہ ۔ ان سے ہتھیار رکھوا کر انہیں علی بور کی طرف بھیج دیا جاتا ہے ۔
  - ۔ سا جولائی ۔ انگریزی فوج کو گولہ بارود اور اشیائے خورد و نوش کی ممک ۔
- ۔ ۱۳ جولائی ۔ باغی فوج کا ایک اور زبردست حملہ لیکن بھاری نقصان کے بعد پسپا ہو نا پڑا ۔ چمیبر لین اور کئی دوسرے افسر زخمی ۔
  - ۔ ١٥ جولائی ۔ محاذ پر خاموشی ۔
- ۔ ۱۶ جولائی ، جمعرات ۔ جنرل ریڈ ( Reed ) بیمار ۔ بربگیڈیر ولسن کمان سنجھالتے ہیں ۔ کانپور کے محاذ پر سر ہیو و ملر ( Sir Hugh Wheeler ) کی فوج کی تباہی کی خبر
  - ۔ ۱۶ جولائی ، جمعہ ۔ انفنٹری اور سوار رجمنٹ کے آٹھ سو افراد پر مشتمل جھانسی کی فوج دو تو بوں سمیت دہلی پہنچتی ہے ۔
    - جزل ریڈ ، کرنل کو نگریو ( Congrev ) اور ایک سوپچاس دیگر بیمار اور زخی
      - انگریزی کیمپ سے انبالہ روانہ ہوتے ہیں ۔

- ١٩ جولائي - محاذ پر سارا دن خاموشي -

۲۰ جولائی - باغی فوج کا ایک اور زبردست حمله - چه سات سو فوجی بلاک یا زخی -

- ۲۱ جولائی - محاذ پر خاموشی <sub>-</sub>

۔ ۲۲، جولائی ۔ سخت گرمی اور بارش ۔ باغی ساری رات وقفہ وقفہ ے تملے کرتے ۔ رہے ۔ لیفٹنٹ جو نز ہلاک ۔

۔ ۲۳ ، جولائی - باغی فوج کا ایک اور حملہ ۔ کرنل سیٹن ( Seton ) زخمی ۔

۔ ۲۲ جولائی ، جمعہ ۔ ہوڈسن ( Hodson ) گایڈرز کی کمان چھوڑ کر کیولری کی کمان سنجمال لینآ ہے ۔

- ۲۶ جولائی - بیولاک ( Havelock ) کو فتیور میں نانا صاحب کی فوج پر فتح حاصل بوئی - ۱۲ تو پیں اور سات لاکھ کا خزانہ انگریزی فوج کے باتھ لگا ۔

- ۲۷ جولائی - نیمچه فوج کی دبلی میں آمد ۔

- ۲۸ جولائی - دبلی میں روپیہ پیسہ اور اسلحہ کی کمی - محاذ پر خاموشی <sub>-</sub>

۔ ۲۹ جولائی ۔ محاذ پر خاموشی ۔

۔ ۳۰ جولائی ۔ انگریزی فوج کماؤں سے آنیوالی مدد کا انتظار کر رہی ہے

۔ اس جولائی ، جمعہ ۔ باغی فوج کا انگریزی کیمی برمتحدہ حملہ ۔ شدید بارش کی وجہ سے حملہ ناکام اور سخت جانی نقصان ۔

۔ کیم اگست ، عیدِ قرباں ۔ شام چھ بجے سے رات بارہ بجے تک باغی فوجوں کے ہندو راؤ کے گھر پر زبردست اور متواتر تملے ۔ ہزار سے زیادہ ہلاک و زخمی ۔ انگریزی فوج کے تیس افراد ہلاک و زخمی ۔

۔ ۲، اگست - ہندہ راؤ کے گھر پر مسلسل تملے - باغی فوج کے دو سے تبین ہزار افراو ہلاک و زخمی ، صرف نیمچہ اور نصیر آباد بر گیڈ کا نقصان نو سو سے زائد ۔

۔ ۳، اگست ۔ ہیولاک ( Havelock ) کی نانا صاحب کو شکست دے کر لکھنٹو کی طرف بڑھنے کی خبر ۔

بائی نجف گڑھ کی بھیل پر پل بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مگر بارش اور سلاب بل کو بہالے جاتے ہیں اور بائی فوج کی تو پیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ۱۸ - ۳ اگست - دل برداشتہ ہو کر کچھ باخیوں کے شہر سے روانہ ہونے کی اطلاع -- . ۵ ، اگست - باخیوں کا بنایا ہوا کشتیوں کا پل تباہ کرنے کے لئے انگریزی فوج کی

كوشش ناكام -

۔ ۷، اگست ۔ بائی فوج کا شہر سے باہر آگر انگریزی کیمپ پر حملہ ۔ ۔ ۷، اگست ، جمعہ ۔ کرنل ہیرڈ سمتھ ( Baird Smith) اور جنرل سمتھ کا آپس \* بھگاہ

انگریزی کمپ پر بائ فوج کے رات بجر متواتر تملے۔

۔ ۸ ، اگست - دہلی میں باغی فوج کا بارود کا کارخانہ تباہ ۔ باغی فوج کے تملے جاری ہیں ۔ ۹ ، اگست ۔ باغی فوج کے تملے جاری ہیں ۔ انگریزی کیپ کے دائیں طرف باغی فوج کی بھاری توپ سے بمباری ۔

۔ ۱۰، اگست - انگریزی کیمپ میں فیرو زبور سے بھاری تو بوں اور اسلحہ سے لدے ہوئے قافلہ کا انتظار ۔

۱۲، اگست - انگریزوں کا باغی مورچوں پر حملہ اور ان کی چار توبوں پر قبضہ -انگریزی فوج کے سو سے زائد افراد ہلاک و زخی - باغی فوج کا کہیں زیادہ نقصان -

۔ ۱۳ ، اگست - سارا دن تو بوں کی گولہ باری - بیرڈ Baird سمتھ زخی ۔

۱۴ ، اگست ، جمعہ ۔ نکلسن ( Nicholson) ڈھائی ہزار فوج ، بھاری تو پیں ، اور اسلحہ بارود کا ذخیرہ لے کر انگریزی فوج کی مدد کے لئے پہنچ جاتا ہے ۔ باغی فوج رات بھر گولہ باری جاری رکھتی ہے ۔

- ۱۵ ، اگست - موسم خوشگوار - گوله باری جاری -

۔ ۱۹، اگست ۔ انگریزی فوج کو محاصرہ توڑنے والی توبوں اور مزید کمک کا انتظار ۔ انگریزی کیپ میں موجود بارود کے ذخیرے کو تباہ کرنے کی کوشش ۔

- ۱۷، اگست - انگریزی کیپ میں دو ہندوستانی سپاہیوں کو بارود کا ذخیرہ خراب کرنے کے جرم میں پھانسی -

- ١٩/١٨ ، اگست - محاذ ير خاموشي -

- ٢٠، اگست - نكلس اور بوڈس كى فوجوں كى ، قلع پر مهم ناكام -

- ۲۱، اگست باغی فوجوں کی مٹکاف کے گھر اور کو کس کے کمپاؤنڈ پر گولہ باری ۔
  - ۲۲، اگست انگریزی کیمپ بر باغی فوج کی زبر دست گوله باری -
- ۔ ۲۳، اگست ۔ قلعے کی طرف انگریزی تو بوں کی پیش قدمی اور فصیل سے چھ سو گز دور پڑاؤ ۔۔ موسم خوشگوار ۔
  - ۲۳ ، اگست دونوں طرف سے گولہ باری ۔
- ۔ ۲۵، اگست ۔ نکلسن ( Nicholson ) بائی فوجوں کو آنے والی مدد روکنے کے لئے دو ہزار فوج اور سولہ تو پیں لے کر نجف گڑھ روانہ ہوا ۔
  - ۔ ۲۷، اگست ۔ نجف گڑھ کے محاذ پر باغی فوجوں کی شکست ۔ ۱۳ تو پیں اور بے شمار اسلحہ و بارود انگریزی فوج کے ہاتھ لگا ۔
    - ۲۸/۲۷، اگست محاذ ير نسبتاً خاموشي -
  - ۔ ۲۹، اگست ۔ انگریزی کیمپ میں گولہ بارود سے لدے پانچ سو چھکڑوں کی آمد ۔ محاذ پر نسبتاً خاموشی ۔
    - ۳۰ / ۳۱ ، اگست رات کو گوله باری ، دن میں خاموشی -
  - ۔ کیم ستمبر ۔ مہاراجہ کشمیر اور میرکھ کی فوجیں انگریزوں کی مدد کے لئے کیمپ پہنچیں ۔
    - ۲/ ۳، ستمبر محاذ بر خاموشی -
    - ۳ ، ستمبر محاصرہ شکن تو بوں اور اسلحہ بارود سے لدا قافلہ انگریزی کیمپ پہنچا۔
      - ۵، ستمبر انگریزی فوج ۸ یا ۹ تاریخ کو قلعه پر تملے کا منصوبہ بناتی ہے -
  - ۔ ۲، ستمبر میر کا دستہ افرید تو پیں اور کرنال سے پنجاب انفنٹری کا دستہ انگریزی کیمپ پہنچا ہے۔ چہنچا ہے۔
    - ۔ »، ستمبر راجہ جیند کی فوجیں انگریزوں کی مدد کو آ جاتی ہیں ۔ انگریزی فوج کا قدسیہ باغ کے موریح پر حملہ اور قبضہ ۔
      - ۸، ستمبر دن مجر تو بوں کی گولہ باری -
      - شام کو بای فوج کا انگریزی فوج پر فیصله کن حمله ۔
    - قدسیه باغ یر انگریزوں کو شکست اور باغی فوجوں کا دو بارہ قبضه ۔
    - رِاجہ کشمیر کی مزید تین ہزار فوج انگریزوں کی مدد کو پہنچ جاتی ہے۔
      - انگریزوں نے محاصرہ شکن تو پیس محاذ پر نصب کرلیں۔
    - 9، ستبر باغی فوج کے جاسوسوں نے انگریزی کیمپ میں بارود سے لدا چھکڑا اڑا دیا

۱۰، ستمبر - انگریزی فوج کا حملہ ایک مورچ پر بارود تباہ ہونے کے سبب ملتوی ۔

ال ، ستمر - موسم معتدل اور ابر آلود -

انگریزی فوج کا حملہ تھر ملتوی ہے

کشمیری دروازے کے برج کو انگریزوں کی گولہ باری سے نقصان ۔ باغی فوج کی کیولری کا انگریزی فوج کے مورچوں کے عقب میں پہنچ کر شدید حملہ بیشتر سوار بلاک یا زخمی

۱۲ ، سمتبر - انگریزی تو بوں کی قلع پر گولہ باری -

ا ، ستمبر - انگریزی مورچوں سے ساتھ بڑی اور محاصرہ شکن توبوں سے قلعہ اور شہر کی قصیلوں ری لگا تار گولہ باری ۔

باغی فوج کی تو پیں خاموش ۔

باغی فوج کی تعداد چاکسی ہزار ہے گھٹ کر دس ہزار رہ جاتی ہے۔

۔ ۱۴، ستمبر - سبح سات بجے انگریزی فوج کی دہلی پر یلغار ۔

بائ فوج نے جم كر مقابله كيا۔

انکریزی فوج کے پانچ سو سے زیادہ سپاہی اور کرنل نکلسن سمیت تنیں افسرہلاک ۔ تشمیری ، کابلی ، اور موری دروازوں ، سکنر (Skinner ) کی حویلی ، دبلی کالج ،

اور چرچ کی عمار توں ہر انگریزی فوج کا قبضہ ۔

کشن گنج کے محاذ پر میجر ریڈ ( Reed ) کو شکست

مہاراجہ کشمیر کی فوج شکست کھا کر بھاگ جاتی ہے۔

۱۵ ، ستمبر - رات مجر خاموشی ، صح جنگ جاری -

سلیم گڑھ شاہی قلعہ میگزین پر باغی فوج نے اپنے مورچوں پر ڈٹ کر مقابلہ کیا ۔

١٦، ستمبر - انگريزي فوج كاعلى الصح حمله -

۔ کشتیوں کے پل اور میگزین پر انگریزوں کا قبضہ ۔ اسلحہ خانے میں صرف ، استھیار اور گولوں کے کچھ خالی خول باقی تھے۔ بارود بالکل ختم ہو دیا تھا۔

باعیٰ فوج تیلی واڑہ اور کشن کبخ کے علاقے خالی کر دیتی ہے۔

سلیم گڑھ اور قلعہ پر محاصرہ شکن توبوں کی مسلسل گولہ باری ۔

ا ، ستمبر - شاہی محل اور قلعہ پر گولہ باری جاری ہے ۔

شہر میں باغی فوجیں چہ چہ پر زبردست مقابلہ کرتی ہیں۔

انگریزی فوج کے بارہ سو سے زیادہ افراد ہلاک ۔

باعیٰ فوجوں کا کئی گنا زیادہ نقصان ۔

شہر کی گلیاں اور سر کمیں لا شوں سے بھری پردی بیں۔

۱۸ ، سمتر ، جمعه - شابی محل اور قلعه یر گوله باری جاری -

لاہوری دروازے پر انگریزی فوجوں کو شکست ۔

19، ستمبر - جامع مسجد، شاہی قلعہ، اور سلیم گڑھ پر گولہ باری جاری ہے ۔ بریلی بریگیڈ کی متھرا کی طرف روانگی کی خر۔ لابوری دروازے یر انگریزی فوج کا قبضہ ۔

- شهر، قلعه، شاہی محل پر انگریزی فوج کا قبضه -

شہر اور قلع میں موجود زخی سپاہیوں کا ہوڈس کے سپاہیوں کے ہاتھوں قتل عام بادشاہ اور شاہی خاندان کے افراد ہمانوں کے مقبرے میں پناہ لیتے ہیں -

۲۱ ، ستمبر - ہوڈسن ، مولوی رجب علی ، مرزا الهی بخش کے بادشاہ سے مذاکرات ۔ بادشاہ ، جاں بخشی کے وعدے پر خود کو ہوڈسن کے حوالے کر دیتے ہیں ۔ وہ بادشاہ ، زینت محل اور جواں بخت کو محل میں لے آتا ہے۔

٢٢، سمبر - ميجر بوؤس، تين شاہزادوں كو بمايوں كے مقبرے سے شاہى محل لاتے ہوئے راستے میں قبل کر دیتا ہے اور ان کی لاشیں کوتوالی کے سامنے پھیک دی جاتی بيں - ( يا انكا دى جاتى بيں -)

اور مچر اند همرای اند همرا --- تاریکی ی تاریکی -

خطوط

#### (۱) سه نا معلوم سه ۱۹ سه ۱۹ جون ۱۸۵۶ م

اس ماہ کی سولہ تاریخ کو ریگو لر کیولری کے بچاس سوار کچے دو سرے سپاھیوں کی معیت میں جھجر سے بہاں بہنچ - ای تاریخ کو ریگولر کیولری کی آٹھویں رجمنٹ کے سو سوار انفنٹری کی ایک سمینی کے ساتھ دیلی آئے - انہوں نے اطلاع دی ہے کہ نصیرآباد کے فوج ایک لائٹ فیلد بیٹری کے ساتھ 19 تاریخ کو دیلی بہنچینے والی ہے ---- انگریزی فوجوں کی گولم باری سے شہر میں کافی نقصان ہوا ہے - باغیوں نے اب اپنی توپوں کو تہد نیانوں اور خندقوں میں محفوظ کرلیا ہے ---- سلیم گڑھ میں بھی کچھ گولہ بارود اور اسلحہ جمع ہے -

امھوری اور کاملی دروازوں کو گولہ باری سے ضدید نقصان بہنچا ہے۔ قلعہ کے گھاٹ کے دروازے پر کوئی بہرہ نہیں ۔ انگریزی فوجوں نے جو تملے کیے الکا کافی اثر ہوا۔ پچھلے ایک تملے کے دروان تو شہر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انگریزی فوجیں دملی میں داخل ہو گئی ہیں ۔ لاہوری دروازہ تو کافی دیر تک بالکل کھلا پڑا رہا۔ سپای اور دروازے کے نگہبان اپنی اپنی جانیں بچانے کے لئے یہاں سے بجاگ گئے ۔ اس وقت اگر انگریزی فوج کے ایک درجن سپاہی بھی شہر میں داخل ہو جاتے تو یہ بلوہ ختم ہو جاتا اور باغی فوج بہاں سے بجاگ نگتی ۔

جُنگ کی تمام کارروائی اب پرانے اور تجربے کار سپاہیوں کے ہاتھ سے لے لی گئ ہے ۔ باغی ذرا ذرا می بات پر آپس میں لاتے جھگڑتے رہتے ہیں - باغیوں کا ایک سردار سمند نمان غائب ہے ۔

، سنا ہے کہ آگرہ اور میر ٹھ میں باغیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جمع ہے - انکو آگر دیلی میں موجود باغیوں کی حالت کا پتہ چل جانے تو انکی روح تازہ ہو جائے-(م-ک- ۱۹- ص ۱۵۰)

#### (٢) ---- مان سنگھ ۔۔۔ کا جون ۱۸۵۶ء

میں ۱۵ تاریخ کو شہر سے باہر باغیوں کی مخبری کے بئے یہاں آیا - پرانی عید گاہ کے نزدیک میں نے انفنٹری کے ایک ہزار سپاہیوں اور ستر سواروں کو جمع پایا - انکے پاس چار توپیں تھیں اور یہ لوگ پرانی عید گاہ میں مورچہ لگانے میں مصروف تھے - باغی فوج کے کچھ سپاہی کشن گنج ٹرولین گنج کے علاقوں کی دکانوں میں شہرے ہوئے تھے -

(م-ک-۹۱- ص-۱۵۱)

( ٣ ) ۔۔۔۔ لطافت علی ۔۔۔ (سوار پہلی ا ریکولر رجمنٹ) ۸ ہون ۱۸۵۷ ۔

میں ۱۸، جون کو دیلی بہنچا اور سرائے روہیلہ نمان سے ہوتا ہوا کش گنج آیا - بہاں پر تقریباً
۱۸۰ باغی سپاہی دکانوں میں مقیم نتے - اسکے بعد میں ماحوری دروازے سے شہر میں داخل ہوا - باغی
اس دروازے سے نکل کر انگریزی فوج کے مورچوں پر تملہ کرنے کے لئے روانہ ہو رہے تتے دروازے کے باہر تقریباً ۴۰ ہ سپاہی جمع تتے - شاہی قلعہ کے دروازے پر ۱۸۴ وس رجمنٹ بہرہ دے
دروازے کے باہر تقریباً ۴۰ ہ سپاہی جمع تتے - شاہی قلعہ کے دروازے پر ۱۸۴ وس رجمنٹ بہرہ دے
دری تھی - شاہی قلعہ کے ہر دروازہ پر ایک ایک توپ نصب تھی - بہاں سے میں تشمیری دروازہ گیا درس سی سابی دو توپوں سمیت بہرہ دے رہے تھے - اسکے بعد میں انگریزوں کے ایک، ہمدرد
دوست سید عامد علی نمان سے بلئے گیا - سید عامد علی نمان نے تجے بتایا کہ شہر کے تنام لوگ ان
بلوائیوں سے نجات پانے کی دعا کر رہے ہیں - اس نے یہ بھی کہا کہ دیلی پر تملہ کے دوران وہ خود
ملکہ زینت نمل اور اعظم علی نماں اپنے اپنے فوجوں کو لیکر باغی فوجوں کی مدد کے بہانے شہر سے باہر
ملکہ زینت نمل اور اعظم علی نماں اپنے اپنے فوجوں کو لیکر باغی فوجوں کی مدد کے بہانے شہر سے باہر
ملکہ زینت نمل اور موقعہ ملئے ہی انگریزی فوجوں سے آ ملیں گے اور باغی فوج یہ دیکھ کر فرار ہو جائے

یہاں سے والی پر میں نے ایک نقاری کی بیوی اور اسکے دو بچوں کو سپانیوں کے ساتھ جاتے دیکھا ۔ لوگ سپانیوں پر کافی لعن طعن کر رہے تھے کہ " باد شاہ کا حکم ہے کہ بے ہمارا عورت کو عورتوں اور بچوں پر کوئی ظلم نہ کیا جائے ۔ اس پر سپاہی بادشاہ کو بھی برا مجلا کہنے گئے اس عورت کو نہ جھوڑا ۔ اسکے بعد میں اجمیری دروازہ گیا ۔ یہاں پر ۱۹۰۰ سپاہی جمع تھے ۔ اور دروازہ کے دونوں طرف تین بلکی تو پیں اور ایک مجاری توپ نصب تھی ۔ قطب کو جانے والی سڑک اور اسکے دروازہ پر کوئی بہرہ نہ تھا۔

میں واپس گھر جارہا تھا کہ میں نے عید گاہ میں گولی چلنے کی آواز سنی - نزدیک پہنچ کر میں ایک جگہ چپ گیا۔ یہاں ہانسی کی فوج دو تو پیں ہے جمع تھی - جب انگریزی فوج نے جملہ کیا تو باغی فوج کے سوار آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے کے بجائے سرائے کی دیوار کے بچھے چپ گئے - انہوں نے تین قسم کے بھنڈے اٹھائے ہوئے ہوئے - ایک اریگولر کیولری کا - دو سرا لکھنٹو کی اریگولر فوج کا اور تسیرا دیلی کی متفرق فوج کا - جب انگریزی فوج قریب پہنچی تو یہ سب اپنی توپ لے کر بھاگ نگاہ۔ دو سری توپ انگریزی فوج قریب پہنچی تو یہ سب اپنی توپ لے کر بھاگ نگاہ۔ دو سری توپ انگریزی فوج کرتے رہے کہ دو سری توپ انگریزی فوج کرتے رہے کہ کھوئی ہوئی توپ کو دو بارہ حاصل کریں گے لیکن ان میں سے کسی کو بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی ابعد میں ان میں سے کہی کو بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی ساٹھ ویں دو بارہ حاصل کریں گے لیکن ان میں سے کسی کو بھی آٹھ سو سپاہی پہاڑ گنج کی طرف اور بعد میں دین دین دین دین میں نے کہی طرف اور بعد میں دین دین یون نے کے طرف اور بعد میں دین دین دین یون نے کی طرف اور بعد میں دین دین یون نے کی طرف اور بعد میں دین دین یون نے کی طرف اور بین میں دیمنٹ یون نے کیلئی کی طرف اور بین دین دین یون نے کیلئی کیگئی ۔

شہر میں درزیوں اور تلواریں تیز کرنے والوں کے علاوہ دو سری تمام دکانیں بند ہیں -( م-ک - ۹۱ ، ص ۱۵۲ - ۱۵۱ )

( ٣ ) ۔۔۔۔۔ نا معلوم ۔۔۔ ۱۸۵۸ء باغی کافی بد دل ہوگئے ہیں - فوج کے تقریباً ایک سو سپاہی مجاگ گئے تقے اُن میں سے تقریباً پچیں کو بعد میں گرفتار کر لیا گیا - دوسرے باغیوں نے گرفتار شدہ سپائیوں کو لوٹ لیا -سپائیوں کی ایک بڑی تعداد مجلگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے - شہر کے دروازوں کے دونوں طرف برجوں میں اسلحہ جمع ہے اور ہر دروازے پر تنین تنین تو پیں نصب ہیں -

باغیوں نے یہ سنتے ہی کہ انگریزی فوج کا ایک دستہ اگرہ سے دیلی کی طرف آرہا ہے پرانا قلعہ اور دیلی دروازے پر مورچہ بندی شروع کردی ہے - لاہوری اور احمیری دروازے کے درمیان جو دروازہ ہے اس پر کوئی بہرہ نہیں - وہاں پر دو تو پیں کھڑی ہیں لیکن ان کے لئے کوئی گولہ بارود موجود نہیں - فوج میں توپیچیوں کی کمی ہے - بارود کا کارنانہ عملاً بیکار ہے

یہاں پر افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ انگریزی فوج کی کچھ رجمنٹوں نے بغاوت کر دی ہے اور وہ دیلی پہنچنے والی ہیں ----- بادشاہ بہت خوف زدہ ہے

باغیوں نے سب سے بھاری توپ کو سلیم گڑھ کے قلع پر نصب کردیا ہے - شہزادہ مغل اور شہزادہ ابو بکر انگریزی فوج کو پانی بت کے راستے انبالہ سے آنے والی ممک کو راستے میں لوشنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں - باغی فوج میں اس وقت ۱۳۰۰ ہزار سپاہی اور ۱۳۰۰ سو سوار ہیں ان میں تقریباً ۱۳۰۰ ہزار مسلح ہیں - گیارہویں ، چونویں اور ۱۲ ویں رخمنٹیں مالا مال ہیں اور لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتیں -

نصیر آباد کی فوج، جو انفنٹری کی دو رجمنٹوں ، چھ توپوں اور سولہ سواروں پر مشتمل ہے ،
آج دیلی آ بہنی ہے - انہوں نے اطلاع دی ہے کہ مہوکی فوج بھی ان کے پیچھے دیلی پہنچنے والی ہے بادشاہ گولہ باری کے ڈر سے تہد نوانے میں چھپا ہوا ہے - دیوان نواص کے برآمدے اور محل کے برج
کو گولہ باری سے کافی نقصان ہوا ہے - قطب کو جانے والی سؤک پر ۲۵۰ سوار اور ایک رجمنٹ بہرہ
دے رہی ہے - تقریباً اتنی ہی تعداد پرانے قلعے پر مقرر ہے -

جیند کے راجہ نے اپنی فوج کے سپانیوں کو تمنغ اور انعامات تقسیم کئے ہیں -(م -ک - ۱۹۲ ، ص ۹۴ - ۹۵ )

#### ( ۵ ) \_\_\_\_ ربب على \_\_\_ ١٨٥٥ ون ١٨٥٨ ء

آج ہے پورے آئے ہوئے سرداروں نے دربار میں عاضری دی - یہ لوگ جالندھر سے دو سپاہی اور سو گھوڑے اپنے ساتھ لائے ہیں اور اب شہر کی فصیل کے باہر خیمہ زن ہیں - کیولری کی فصیل کے باہر خیمہ زن ہیں - کیولری کی چھٹی رجمنٹ کے ساتھ ان کا جھگڑا چل رہا ہے - میجر ٹوجس Tombs اور میجر ریڈ Reedکے ساتھ جو فوجی دستہ گیا تھا اس نے باغیوں کے مورجہ کے پاس فیل واڑہ میں کافی لوٹ مارکی ہے - زخمی شدہ اور بیمار سپاہی سترہ تاریخ کو میرٹھ کے لئے روانہ ہو گئے تھے -

(م - ک ۹۳ ، ص ۱۵۲۱

#### (١) ---- شهاب خان --- ١٩جون ١٨٥٤ -

ار مگولر کیولری کی نویں رجمنٹ کے سوار شہاب نمان کو بہادر گڑھ ، جھجر، دوجانہ ، پٹودی اور فرخ نگر کی خبریں لینے بھیجا گیا تھا - اس نے مندرجہ ذیل اطلاع دی :-

بہادر گڑھ ہی گئے کر میں نے دیکھا کہ وہاں کا سردار مجاگ چکا تھا اور اس کی گدی پر باغیوں - نے قبند کر رکھا تھا - رہتک کے کوتوال مجورا نمان کو نیو انفنٹری کی سائٹویں رجمنت نے مار ڈالا - جونہی صاحب لوگوں کا نام لیا جاتا ہے لوگ غصے سے بے قابوہوجاتے ہیں - (م - ک - ۹۳ ، ص ۱۵۳)

#### ( ) ..... جوابر سنگھ ۔۔۔ ۲۰ جون ۱۸۵۷ ،

جواہر سنگھ مخبری کے لئے 19، تاریخ کو انگریزی کیپ سے دیلی پہنچا - اس نے مندرجہ ذیل اطلاعات دیں :-

میں نے باغی فوج کے پانچ اور سات ہزار کے درمیان سپائٹوں کو انگریزی کیپ پر تملہ کرنے کے لیے شہر سے باہر جاتے دیکھا - لاائی کے بعد یہ فوج نہر کے کنارے خیمہ زن ہو گئ - انگے روز صح کے وقت ہماری توپوں نے انگور ننا گولوں سے اس فوج پر تملہ کر کے تباہی مجا دی -

آندھی کے دوران مرزا ابو بکر سامان رسد اور تقریباً ساری فوج لے کر شہر سے باہر نکل گیا تھا - اس وقت شہر کی حفاظت کے لئے مختوری ہی فوج موجود تھی ---- شکست کھانے کے بعد مرزا ابو بکر کی فوج لاہوری دروازہ سے واپس آرہی تھی کہ انگریزی فوج نے انگور ننا گولوں سے ان میں سے بیشمار کو بلاک کردیا -

میں نے بعض باغیوں کو آپس میں گفتگو کرتے سنا جو کمد رہے تھے کہ انہیں چاہئے کہ انگریزی کیپ
ر عقب سے اور سامنے سے دوبارہ پوری قوت کے ساتھ ، جم کر خملہ کیا جانا چاہئے گاکہ یا تو وہ
انگریزی فوج پر فتح پالیں یا لاتے ہوئے شہید ہو جائیں - ان کا ارادہ ہے کہ جالند هرکی فوج آنے
کے بعد انگریزی فوج کو باغیت اور سونی بہت سے آنے والی ممک کو راستے میں روک کر تباہ کر دینا
چاہئے -

(م-ک- ۹۳ م ص ۱۵۷ - ۵۵۱)

#### ( A ) ---- نا معلوم --- ۲۶ ، جون ۱۸۵۶ ء

آج باغی فوج کی ایک رجمنٹ جار سو سواروں اور دو تو پوں کے ساتھ باغیت کی طرف روانہ ہوئی تاکہ وہاں کے پل کو تباہ کرکے انگریزی فوج کو پہنچنے والی ممک کا راستہ بند کردے - ان کے ساتھ تین جار سو گو جر بھی گئے ہیں - بنارس سے تئیں چالئیں سوار یہاں آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی رجمنٹ عنقریب دیلی پہنچنے والی ہے -

مہاں پر با رود کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہے - شاہی معجد کے عقب میں کچھ نیا بارود بنایا جا رہا ہے -

آج مجع نصیر آباد کی فوج نے مرزا مغل کو درخواست کی کہ شہر میں موجود تمام فوجوں کو چلہے کہ وہ شہر میں موجود تمام فوجوں کو چلہے کہ وہ شہر سے باہر لکل کر انگریزی کمپ پر تملہ کریں ورنہ وہ خود بھی شہر میں آکر خیے لگا لے گی - باغی رجمنٹوں میں اب چند ہی پرانے سپاہی باقی ہیں لیکن فوج کے افسر ابھی تک ان کی تنخواہیں وصول کر رہے ہیں ---- نصیر آباد کی فوج اپنی تنخواہ کا مطالبہ کر رہی ہے -

ہر رجمنٹ سے دو یا تمین کمپنیوں کو انگریزی کمپ پر تملہ کرنے کے لئے چنا گیا ہے - نہر کے ذریعے شہر میں پانی لایا گیا ہے - شہر کے دفاع کے لئے جو انتظامات کئے گئے ہیں وہ با لکل بے کار اور نا کارہ ہیں - قلعے کی خندق میں پانی بخع کیا گیا ہے - لال ڈگی بھی پانی سے بھری ہوئی ہے - اسلحہ نانہ کی چھت پر بھی پانی اکمٹا کیا گیا ہے - بارود کے کارنانے میں بھی پانی لے جانے کا انتظام کیا جارہا ہے -

(م-ک-۱۰۲، ص ۱۲۳-۱۲)

#### (٩) سه ای چند مد (بختاور کا باشده) ۲۸، جون ۱۸۵۷ء

مہاں پر کچے سپاہی ایک گھر کو گرا کر اس کے شہتیر اور بالے اونٹوں پر لاد کر لے جارہے تھے - انگریزی فوج کا ایک جاسوس دیلی سے خبریں لے جاتا ہوا پکڑا گیا اور باغیوں نے اسے گولی مار کر ہلاک کردیا -

شہر میں باغیت کے پل کو تباہ کرنے کی خبر سن کر کافی خوشی منائی جا رہی ہے - گرانڈ ٹرنک روڈ پر شاہدرہ کا بل قائم ہے - اس بل پر پچاس سپاہی پہرہ دے رہے ہیں -

نہر کا پانی خفک ہو چکا ہے --- اطلاع ملی ہے کہ گذشتہ جنگ میں باغیوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا -ان کا ابھی تک دوسرا حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے - باغیوں کو ممک ملنے کی خبر ملی ہے - گودام میں گندھک صاف کرنے کے لئے بڑے بڑے برتن اکٹھے کئے جا رہے ہیں -

نصیر آباد کی فوج ابھی تک ہمیری دروازے کے باہر تھمری ہوئی ہے - جھجر کی پیادہ فوج کے ایک سو سپاہی آج باغیوں سے آ طے ہیں -

(م-ک- ۱۵۳ ، ص ۱۵۵ -۱۷۹)

## (١٠) ---- جوابر سنگھ --- ٢٨، جون ١٨٥٤ -

باغی فوج اور بادشاہ سلامت ، جیند کے راجہ کے فرار ہونے اور باغیت کے پل کے تباہ کرنے کی خبر

س کر ہے حد خوش ہیں - باغیت کا خزانہ لوٹ لیا گیا ہے - وہاں کے مہاجنوں نے باغیوں کو اس کے عوض ۳۰ ہزار روپے کی پیشکش کی تھی لیکن باغی نہ مانے - باغیت کے باغیوں نے دریا عبور کر کے انگریزی فوج پر تملہ کرنے کے لئے مدد مانگی ہے -

روہ میں کھنڈ کے باغی دیلی کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں ۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ میر ٹھ جاکر لایں گے ۔ ان کے پاس خزانہ بھی ہے ۔۔ نیمچہ اور مہوکی فوجیں دیلی کے قریب جہنج جکی ہیں ۔۔ بادشاہ نے ریواڑی کے سرداروں کو ان کے لئے خوراک اور دوسرا سامان مہیا کر نے کو کہا ہے ۔۔ باخیوں کے حوصلے کافی بلند ہیں اور ان پر فلست کا اب تک کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ ان کو امید ہے کہ عنقریب انہیں مگک ملنے والی ہے ۔۔ امید ہے کہ عنقریب انہیں مگک ملنے والی ہے ۔

باغیوں نے شاہی برج اور کھمیری دروازے پر دو بھاری توپیں نصب کر دی ہیں - کالے خال توپی قید میں ہے ---- بارود کا ایک بڑا ذخیرہ کھمیری دروازے کے باعی طرف جمع کیا گیا ہے شاہی قلعہ کی خندق اور شہر کی نہر بالکل خفک ہو چکی ہے - انہوں نے دریا ہے ایک اور نہر نکالئے کی کوشش کی تھی لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی - --- کابلی اور موری دروازوں کے قریب نہر پر جو پل بنائے گئے تھے انہیں اب توڑ دیا گیا ہے - کھمیری دروازے کا پل البت ابھی تک قائم ہے - بیال بر بہرہ دینے والے فوجی دست میں پانچ ہو سپانیوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے - یہ لوگ گلڑ کے گھر میں شمہرے ہوئے ہیں - لال دروازہ بند کردیا گیا ہے اور کھمیری دروازے کے مقابل سڑک پر انہوں نے تین توپیں کھری کر دی ہیں - لال دروازہ بند کردیا گیا ہے اور کھمیری دروازے کے مقابل سڑک پر انہوں نے تین توپیں کھری کر دی ہیں - لال دروازہ بند کردیا گیا ہے اور تھمیری دروازے کے مقابل سڑک پر نہ ہو توپیں نصب ہیں اور دی سپاھیوں کا کوئی بہرہ ہے -

(م -ک -۱۰۳، ص ۱۲۹)

#### (۱۱) ---- میر محمد علی (نویس اریگولر کیولری) --- ۱ جولائی ۱۸۵۷ م (انگریزوں کی فوج سے دیلی میں بھیجا ہوا جاسوس)

میں ۱۹ بون کو لاہوری دروازے سے شہر میں داخل ہوا - دروازے کے اندروئی طرف تین توپیں نصب تھیں - ان نصب تھیں - ان کا رخ باہر کی جانب تھا - دروازے کے باہر برج پر بھی دو توپیں نصب تھیں - ان میں سے ایک کا رخ کشن گنج کی طرف اور دوسری کا سبزی منڈی کی طرف تھا - اس کے بعد میں چاندنی چوک بہنچا - بہاں پر کچے فوج بہرہ دے رہی تھی - بہاں سے میں جامع صحد ہوتا ہوا مہتاب باغ آیا - بہاں پر تعیری اربگوار کیواری کے تعین سو سپاہی جمع تھے - ایک رجمنٹ سلیم گردھ کے دروازے پر مقرر تھی اور ایک شاہی قلعہ کی اصطبلوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی - ایک تعیری رجمنٹ دیل دروازے سے دروازے کے قریب نے تھلے کی صفاظت کر رہی تھی - میں لاہوری دروازے سے ہوتا ہوا دوبارہ شہر دروازے کے قریب نے تھلے کی صفاظت کر رہی تھی - میں لاہوری دروازے سے ہوتا ہوا دوبارہ شہر دالی آیا - بہاں پر خندق میں بارش کا کچے پانی جمع تھا -- آج میں اجمیری دروازے سے دوبارہ شہر کے باہر آگیا ہوں -

بہاڑ گنج کی طرف جانے والی سڑک پر تین توپیں نصب ہیں - اجمیری دروازے کے دونوں

طرف برجوں میں بھی دو توپیں نصب ہیں - مدرسہ ، نکری دروازے پر ایک رجمنٹ پہرہ دے رہی ہے -- سیپرز اور مائٹرز کا ایک جمعدار شاہی برج کے نیچ سرنگ بچھانے اور انگریزوں سے ساز باز کرنے پر ہلاک کر دیا گیا-

یہاں پر افواہ ہے کہ روہ پیلکھنڈ سے پانچ رجمنٹیں ، ایک رسالہ ( آکھویں اربگول) اور ایک توپ خانہ دیلی پہنچنے والا ہے - ان کے ساتھ سامان سے لدے ایک ہزار چھکڑے بھی ہیں اور یہ فوج اپنے ساتھ نو لاکھ کا خزانہ بھی لا رہی ہے ----- دیلی دروازے کی باہر پرانے قلع میں ہر قسم کی فوج جمع ہے لیکن ان کی تفصیل نہیں مل سکی ---- باغیوں کی کل تعداد بیس ہزار ہے اور ان میں سے ہر شخص لڑائی میں جان دیہے کو تیار ہے -

(م - ک - ۱۰۸ ، ص ۱۸۷ - ۱۸۸)

#### (١٢) ---- محبوب نمان (كائدز كاسوار) --- ٢ جولائي ١٨٥٠ -

میں سب سے پہلے عمید گاہ آیا - رات ایک سرائے میں بسری - اگلے روز ضبح کو لاہوری دروازے سے دیلی میں داخل ہوا - اس دروازے پر چار سپاہی باہری طرف اور چار اندرکی طرف بہرہ دے رہے تھے - دروازہ بند تھا لیکن اس کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی - دروازے کے اندرکی طرف کوئی توپ نہ تھی - میں شہر سے ہوتا ہوا ترکمان دروازے سے دوبارہ شہر سے باہر آگیا - بہاں پر تقریباً چار سو سپاہی اور کچھ شہر کے لوگ جمع تھے - اس کے بعد میں بریلی بریگیڈ کو دیکھنے گیا جو شہر کے باہر التمیری دروازہ اور نصیر آباد برگیڈ کے درمیان خیمہ زن ہے -

روہ بیلکھنڈ کی پیادہ فوج کی چار رجمنٹوں ، کیولری کی ایک رجمنٹ اور نو توپوں ( جن میں ہے چے گھوڑوں سے کھیٹی جانے والی توپیں بھی ہیں ) پر مشتمل ہے - ان کے ساتھ تین سو غازی اور ایک مولوی بھی ہے اور یہ لوگ اپنے ساتھ لوٹ مار کا بیٹمار سامان ساتھ لائے ہیں ---- اس کے بعد میں ہتمیری دروازے آیا - یہاں پر ایک توپ نصب ہے - شاہی قلعے کی خندق خشک ہو چی ہے ۔--- باغی سیرز اور مائیزز کی رجمنٹوں کی بہت تعریف کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے بتگ میں بڑی حیرت اور جو انمردی کا مظاہرہ کیا - ان میں سے بتند ہی لوگ محاذ پر سے زندہ واپس آئے ہیں - انہوں نے دندہ واپس آئے ہیں - انہوں نے دیگ رکھائی ہوئی سرنگوں کی نظاندہی کی ہے - مجلور (Phillour) کی رجمنٹ بھی ہمیری دروازہ کے قریب کیپ لگائے ہوئے ہے -

(م-ک-۲۰۹، ص۱۸۹)

# ( ۱۱۱) --- مير محمد على (دفعدار پنجاب كيولري ) --- ٢ جولائي ١٨٥٤ ،

میں ہمیری دروازے سے شہر میں داخل ہوا - بہلی تاریخ کو جب کالا برج تباہ ہوا تو باغی فوج لاہوری دروازے کے ذریعہ شہر سے باہر آگئ اور شام تک وہیں رہی --- فوج نے چوتھی رجنٹ کو دو توپوں کے ساتھ مہاں پر رات کو بہرہ دینے کے لئے مقرر کیا ہے - شہر کے ہر ایک دروازے پ نوج کی ایک رجمنٹ اور چار یا پانچ توپیں موجود ہیں - باغی فوج میں توپیجوں کی کمی ہے --- قلعے کے ہر برج پر ایک ایک توپ نصب ہے --- سلیم گڑھ کے قلعے پر جو توپیں نصب کی گئی ہیں ان کی تعداد گیارہ ہے --- باغی فوج کا حوصلہ بہت ہے - آپس میں اتفاق نہیں ہے -- انگریزی فوج کی گولہ باری سے شہر میں کافی نقصان ہوا ہے -- روہیلکھنڈ کی فوج مندرجہ ذیل چار صوں میں منقم

19

۱- چار رجمنتي

۲- گیاره سوار

۳- ۹ عدد توپیں

۷- اس کے علاوہ چالیس ہاتھی ، گاڑیاں ، چھڑے ،آااا ، شامیانے ، پانچ سو پچاس محورث اور حمیارہ لاکھ کا خزانہ بھی ہے -

اِن کے استقبال کے لئے ملکہ زینت محل کے والد کو بھیجا گیا -- روہ سلکھنڈ کے باغیوں کے پاس بے شمار اسلحہ اور بارود مو جود ہے ---- نہر میں پانی ختم ہو چکا ہے اور قلعے کی خندق بھی خفک پڑی ہے -

(م - ک - ۱۰۹ ، ص ۱۹۰)

( ۱۲) \_\_\_\_ جوابر سنگھ \_\_\_ ۲ جولائی ۱۸۵۲.

رو ہیلکھنڈ کی فوج مندرجہ ذیل حصوں میں منقم ہے ؟

۱- انفنٹری رجمنٹ - ۲ ( بریلی )

۲- انفنٹری رجمنٹ - ۱ (شاہباں آباد)

١٠٠ انفنٹري جمنف - ١٠ ( نا معلوم )

ام- سوار - آنھ سو

۵- مجاری تو پیں - ۲

٧- گھوڑوں سے کھینی جانیوالی توپیں - ٧

ان کے علاوہ اس کے پاس پانچ سو گاڑیاں ، تئیں ہاتھی ، لا تعداد اونٹ ، خیے ، خزانہ ، اسلمہ ، بارود اور لوٹ مار کا سامان موجود ہے - روہ سلکھنڈ کی فوج نے بادشاہ سے دشمن کے دشوار ترین مورچوں کو آسانی سے فیح کر لے گی - مورچوں پر تملے کی اجازت مانگی ہے اور کہا ہے کہ وہ ان مورچوں کو آسانی سے فیح کر لے گی - مورچوں پر تملے کی اجازت مانگی ہے اور کہا ہے کہ وہ ان مورچوں کو آسانی سے فیح کر لے گی -

( ۱۵ ) ۔۔۔ جو اہر شکھ اور میگھراج ۔۔۔ ۲ جو تی ۱۸۵۵ء ہم مانیا نائی جاسوس کے ساتھ دیلی چننے کے ۔ ۳۰ جون کو ضبح چار بچ پانچ رجمنیس جن کی رہ تمائی بیلی (Bailey) کی پلٹن کر رہی تھی شہر ہے باہر آئیں - ان میں ہے تین رہ تنشیں دیلی بریگیڈ کی تھیں - ان کو دوسرے باغیوں بنے طعنہ زنی اور گالی گلوچ کے بعد شہر ہے باہر دھکیل دیا تھا - ان کے ساتھ چے سو سوار بھی تھے - ان میں ہے ٥٠ یا ١٩ لانے کے لئے آگے بڑھے - دوسرے سپای بھنگ اور چریں کے نشے میں مسرور تھے - ان میں ہے چند ہی لاائی میں شابل ہو نے کے لئے آگے بروانہ ہوئے ۔ ان کی والی پر ان ہے پوچھا گیا کہ تم لاے کیوں نہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ بروانہ ہوئے - ان کی والی پر ان سے پوچھا گیا کہ تم لاے کیوں نہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کے پاس اسلحہ ختم ہو چکا تھا اس لئے نہیں لائے - بادشاہ سلامت اور عکیم احسن اللہ گذشتہ بنگ کے نتائج کی وجہ سے کافی فلستہ دل ہیں - ہائی خزانہ بھی ختم ہو چکا ہے -- بادشاہ سلامت قطب میں جاکر سبکدوش ہو جانا چلہتے ہیں یا مجر دریا عبور کر کے کسی دوسری طرف نکل جانا چلہتے ہیں یا مجر دریا عبور کر کے کسی دوسری طرف نکل جانا چلہتے ہیں۔

مہاجنوں کو بیس لاکھ روپہ قرض دینے کے لئے کہا گیا ہے لیکن وہ جواب دیتے ہیں کہ جب تک کوئی با قاعدہ حکومت قائم نہ ہو جائے اور کاروبار شروع نہ ہو وہ اتنی بڑی رقم اکٹی نہیں کر سکتے - انہوں نے اپنے گھروں کو رہن رکھ کریہ رقم جمع کرنے کی پیش کش کی ہے -

روہ سیکھنڈ کے تمام باغی اب دیلی پہنچ کے ہیں - پہلی تاریخ کو یہ لوگ غازی الدین نگر میں جمع تھے - نیمچہ فوج کی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں --- بنارس سے ۳۵ سکھ بھننچ ہیں - یہ لوگ کچے عرصہ قطب میں رہے اب ان کو دیلی لایا گیا ہے -

مانیا جاسوس پر مقدمہ علا کر اے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے - دو سرے جاسوس بڑی مشکل سے جان بچا کر مجلگنے میں کامیاب ہو گئے -

(ر-م جلد ٣ - ١١٨٣ اس كا من م-ك ١٥٥ ص ١٨٨ - ١٨٩ ير بهى درج ي )

# (١١) --- ہر چند، گوسائیں --- ٣ جولائی ١٨٥٤ء

المحمری دروازے کے قریب ایک توپ نصب ہے --- روہیلکھنڈ سے آئی ہوئی نوج دیلی دروازے کے قریب مقیم ہے:-

١ - انفنٹري ، پانچ رجمنك

۲ - کیواری ، ایک رجمنٹ

٣ - توپيس ، ٩ عدد

٣ - ٩ لا كه كا فران

۵ - آئھ سو گھوڑے

ان کے ساتھ چار سو غازی بھی ہیں -

گوالیار فوج کا ایک وردی میجر، ۲۵ سواروں کی ساتھ آج دیلی پہنچا ہے اور اس نے دربار میں عاضری دی ہے --- بادشاہ نے آج فوج کی مختلف رجمنٹوں میں ۳۲ جھنڈے مقسیم کئے ۔ کابلی دروازے کے ایک برج کو کافی نقصان بہنچا ہے - اسکا کچے صد تباہ ہو گیا ہے --ہانسی میں مقیم ایک انگریز اپنے کنیے سمیت مسلمان ہو گیا ہے ---- کہا جاتا ہے دیلی میں ابھی تک ۹ انگریز چھچے ہوئے ہیں -

باغی فوج کے ۱۵ سپاہی ۱۵۰۰ سو روپے لے کمر فرار ہو گئے تھے لیکن فوج کے دوسرے سپاہی انہیں دیلی دروازے کے قریب گرفتار کر کے واپس لے آئے -

فوج کی ایک رجمنط دیلی سرائے اور ایک دوسری رجمنٹ جیل نمانے میں مقیم ہے - فوج کے ہر سوار کو روزانہ ایک روبیہ چار آنہ تنخواہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے --- فوج نے مرزا مغل اور مرزا ابو بکر کو اپنا سردار منتخب کیا ہے --- فتح حاصل کرنے پر ہر سپاہی کو سونے کا ایک کنگن دینے کا دعدہ کیا گیا ہے --

گوسائیں نے بعض باغیوں سے اُن کی انگریز دشمنی کی وجہ پہتھی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم سور کی چربی کے کارتوس کاٹ کر اپنا ایمان خراب کر لیں اس کا بدلہ لینے کے لئے ہم انگریز خاندانوں کے کسی فرد کو نہیں جھوڑیں گے ۔گوشائیم نے انہیں بتایا کہ اسی ہزار انگریزی فوج سمندر کے راستے ہندوستان بہنچنے والی ہے ۔

باغی فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کا ایک حصہ دیلی میں رہے اور بقیہ تمام فوج شہر سے نکل کر انگریزی مورچوں پر مملہ آور ہو -

شہر میں کھانے پینے کی اشیاء کے نرخ مندرجہ ذیل ہیں ؟-آٹا ۲۲ سیر، گندم ۳۹ سیر، گلمی ۲ سیر، شکر ۷ سیر، گڑ 9 سیر-(م-ک-۱۰۹، ص ۱۹۱)

### ( ١١) --- نا معلوم --- ٥ جولائي ١٨٥٠

باغی فوج میں افواہ پھیلی ہے کہ انگریزی فوج کے پاس کوئی رقم باقی نہیں ، ان کا گولہ بارود ختم ہو چکا ہے - اور انگریزی کیمپ میں بیماری زوروں پر ہے - یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ انگریزی کیمپ کے شمار بیماروں کو علاج کے لئے انبالہ بھیجا جا رہا ہے - ایک خبر یہ بھی ہے کہ انگریزوں کی مدد کے لئے فیروز پور سے گیارہ لاکھ روپے کا خزانہ بہنچنے والا ہے - پتانچہ روہ بیلکھنڈ اور نصیر آباد کی باغی فوج نے یہ سن کر علی پور روانہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے آکہ وہاں بھنچ کر فیروز پور سے آنے والے خزانے کو لوٹ لیں اور انبالہ جانے والے بیمار انگریزوں کو تہم تینج کر دیں -

اب رات کے بارہ بج ہیں - علی پور روانہ ہونے والی فوج کے ۳۵ زخی سپاہی واپس آئے ہیں -- باغیوں کا خیال ہے کہ انگریزی فوج نے مشکاف کے گھر سے لیکر شہر کی فصیل تک بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں - اس کا سر باب کرنے کے لئے باغیوں نے سپر رجمنٹ کو بھیجا ہے بیویں نیو انفنٹری کو نواب عبداللہ کے بریگیڈ سے نکال کر نصیر آباد بریگیڈ میں شامل کر دیا

گیا ہے --- پچھے کچے ونوں سے بہاں خبر گرم ہے کہ انگریزوں کی مدد کے لئے کچے فوج علی گڑھ سے روانہ ہو چکی ہے - باغی فوج ان کی پیش قدمی کو روکنے کے لئے پرانے قلعے کے مورچوں کو مستمکم کر رہی ہے اور دریا پر مورچہ لگانے اور کھتیوں کے پل تباہ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے -

نیا بارود بنانے کے لیے مرزا مغل کی سر کردگی میں کافی زور شور سے تیاریاں کی جا رہی ہیں --- شہر کی دیواروں پر توپوں اور پہرے کی تعداد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی - دیلی دروازے کی حفاظت پر خاص توجہ دی جا رہی ہے -

اطلاع ملی ہے کہ لکھنٹو میں باغیوں نے انگریزی فوج کو شکست دے کر شہر پر قبعنہ کر بیا ہے ۔ باغیوں پر پچھلی شکست کا کوئی اثر نہیں ہوا ۔۔۔۔ روہیلکھنڈ اور نصیر آبا دکی فوجوں نے کمانڈر انچیف کے مشورہ پر عمل کرتے ہوئے آبس میں سمجھونہ کرلیا ہے ۔ ان کا ارادہ ہے کہ مہو اور نیمچہ فوجوں کے آب ہوا ور نیمچہ فوجوں کے آب ہوا ور نیمچہ فوجوں کے آب ہوائے ۔

سرخ ڈاڑھی والا ایک آدمی جس کا نام بہادر نمان ہے اور جو کچے عرصہ بہلے کسٹم کے ٹکلے میں کام کرتا تھا ، انگریزی کیمپ میں جاتا ہے اور باغیوں کو خبریں لا کر دیتا ہے --- بادشاہ نے شہر میں غلے کے ایک بہت بڑے ذخیرے کے جمع کرنے کا اعلان کیا ہے

باغیوں کو اطلاع ملی ہے کہ بلب گڑھ کا راجہ انگریزوں سے ملا ہوا ہے - انہوں نے اسے سزا دینے کا ارادہ کیا ہے ---- منشی گوکل چند نے برطانوی فوج کا ایک اعلان پڑھ کر سنانے کی کوشش کی تھی لیکن باغیوں نے یہ اعلان اس سے چھین کر بھاڑ ڈالا اور منشی کو اس اعلان کے مندرجات دوبارہ پڑھ کر سنانے کی کوشش کی صورت میں مار ڈالنے کی دھمکی دی ہے -

آجکل یہاں آٹا ۱۷ سیر، گندم ۲۷ سیر، چنا ۲۹ سیر اور تھی ڈیڑھ سیر کے مجاؤ پر بک رہا ہے

انگریزی فوج نے جو گاؤں جلائے تھے اور وہاں کی عورتوں کی ہے حرمتی کی تھی ان گاؤں کے کچے افراد نے یہاں آکر بادشاہ اور فوج سے گریہ و زاری کی ہے - ان کو معاوضہ دیا گیا ہے اور باغی کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ وہ جان کی بازی لگا کر انگریزوں کو شکست دینا چاہتے ہیں -

روہ بیلکھنڈ اور نصیر آباد کی فوجیں اجمیری دروازے اور دیلی دروازے کے درمیان مقیم ہیں ۔۔۔ نیو انفنٹری کی سامٹویں رجمنٹ برانے قلع میں ہے اور بیبویں نیو انفنٹری لاہوری دروازے کے قریب مٹھری ہوئی ہے ۔ فوج کی دوسری رجمنٹیں قلعہ اور شہر کے دوسرے دروازوں کے قریب بڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں ۔۔۔ انگریزی فوج کی بمباری سے باغیوں کی بنائی ہوئی دیوار میں جو سوراخ پڑ گیا تھا اس کا باغیوں پر کچے اثر نہیں ہوا ۔

ہندوؤں اور مسلمانوں میں کچھ نا اتفاقی پیدا ہو گئی تھی نیکن یہ اب دور کر دی گئی ہے ----- بادشاہ باغیوں کو ان کی شکست پر تعن طعن کرتے رہتے ہیں - وہ اس کو یہ کہ کر ناموش کر دیتے ہیں کہ ان کی فوج میں روز بروز اصافہ ہو رہا ہے جبکہ انگریزی فوج بتدریج کم ہوتی جارہی

ہے ، آخر فتح ان کی ہی ہو گ -

(م-ک ۱۱۰، ص ۱۹۲)

## ( ۱۸) --- کلو اور دوسرے مخبر --- ۱۸۵۰ ولائی ۱۸۵۰ء

کلو اور دو سرے مخبروں نے مندرجہ ذیل اطلاعات بھیجی ہیں:
ہم لاہوری دروازے سے شہر میں داخل ہوئے - باغی فوج نے ہمیں فقیر سمجھ کر حراست میں لے بیا

ہم چہ گھنٹے حراست میں رہے - اس دوران ہمیں پتہ چلا کہ بیجابائی اور دو سرے باغیوں نے آگرہ

جیل پر تملہ کر کے تمام قیدیوں کو رہا کر ایا ہے - اور وہاں پر موجود انگریزی فوج کو محاصرے میں

لے لیا ہے - یہ باغی اب دیلی کی طرف کوج کرنے والے ہیں -- چنانچہ ۱۲ باریخ کو انگریزی کمپ پر

تملہ کرنے کا جو منصوبہ بنایا گیا تھا اسے اب آگرہ کی فوج کے عہاں پہنچنے تک ملتوی کر دیا گیا ہے لیکن آگرہ کے باغی یہاں پہنچیں یا نہ بہنچیں ، تملہ ضرور ہوگا -- بادشاہ نہیں چاہتا کہ آگرہ کی فوج

یہاں جیننی اس لئے کہ اس کا خزانہ بالکل خالی ہو چکا ہے --- بادشاہ نے فرمان جاری کیا ہے کہ

اگرہ پر باغیوں کا قبضہ ہو گیا ہے - اور وہاں بادشاہ کی حکومتِ قائم کر دی گئی ہے - اس کی خوشی

میں آج ۲۱ توپوں کی سلامی دی گئی --- دیلی دروازے پر فوج کا پہرہ ہے لیکن بہاڑی پر کوئی فوج یا

توپ نظر نہیں آتی ---- باغی فوج کا کوئی دستے ابھی علی پور روانہ نہیں ہوا ---- مجرت پور سے

توپ نظر نہیں آتی ---- باغی فوج کا کوئی دستے ابھی علی پور روانہ نہیں ہوا ---- مجرت پور سے

آنے والے دو خطوط راستے میں بکر لئے گئے تھے انہیں دیلی بھیج دیا گیا ہے

(م-ک-199 ص ۲۱۵)

( کلو کے ۲۸ اگست کو بادشاہ سلامت کو لکھے گئے ایک خط کا خلاصہ ہے - م - ب ۱۱۸ ۲۶ پر درج ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے شاہی فوجوں نے مخبری کرتے ہوئے گرفتار کر لیا تھا ۔ اس خط میں اس نے بادشاہ سے اپنی رہائی کی درخواست کی ہے)

#### ( ١٩ ) \_\_\_ يرجمو \_\_\_ ١٩ جولائي ١٨٥٤ و

# (۲۰) \_\_\_ میگھ راج \_\_\_ ۱۸۵ ولائی ۱۸۵۷ء

تین توپوں سمیت ،۱۱ ویں ارنگولر رجمنٹ اور اکا دکا پلٹنوں کی آدھی فوج تین توپوں سمیت جھانسی سے دیلی پہنچنے والی ہے - ان کے استقبال کے لئے فوج کے ایک سو سوار دریائے ہند کے کنارے موجود ہوئے - جھانسی کی فوج اپنے ساتھ جو خزانہ لائی وہ مندرجہ ذیل حصوں میں تقسیم ہوا

سوار ۱۹۰ روپ نی کس سردار - اس کے مہدے کے مطابق سپای ۲۰۰ روپ فی کس کارگیر اور مدد گار ۱۰۰ روپ فی کس طریا و فقرا ۲۵ روپ فی کس چوکیدار ۵۰ روپ فی کس

جھائی کا علاقہ وہاں کی رانی کے سپرد کر دیا گیا ہے - رانی نے بادھاہ سلامت کی خدمت میں دو ہاتھی پیش کے ہیں - جھائی سے آنیوالی فوج کا نصف حصہ لکھنٹو کے مشرق کی طرف چلا گیا ہے - اودھ کے جاگیر داروں اور سرداروں نے اپنی اپنی جاگیروں پر دوبارہ قبضہ کرلیا ہے - لکھنٹو کے انگریز کچی بھون میں جمع ہیں - دریائے گومتی کیونکہ اس کے چاروں طرف بہتا ہے اس لئے یہ لوگ باغیوں کے جملوں سے محفوظ ہیں - اس علاقے کے تمام بد معاش متحرا کے نزدیک جمع ہیں اور سیٹھ لکشمی داس چند کو اس کا خوانہ لوٹے کی دھمکیاں دے رہے ہیں ----- انہوں نے اب یہ خوانہ لوٹے کی دھمکیاں دے رہے ہیں ----- انہوں نے اب یہ خوانہ لوٹ بیا ہے -

فوج کے سو سواروں اور الفنٹری کے ۵۵ سو سپاریوں کو بلب گڑھ کے راج ہے دو لاکھ روپے وصول کرنے یا اے گرفتار کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے ۔۔۔۔ شہر کے بنیوں کو ایک لاکھ روپے اور بھیجر کے نواب کو پانچ لاکھ روپے دینے کو کہا گیا ہے ۔۔۔۔ گڑ کاؤں ہے کچے تو پس اور دوسرا سامان لانے کے لئے ۱۱ سواروں کو بھیجا گیا ہے ۔۔۔۔۔ چو تھی ارمگولر رجمنٹ کے ایک رسالدار نے بادشاہ کو لکھا ہے کہ وہ دو سو یا تین سو سواروں سمیت باغیوں کی عدد کو آنے کو تیار ہے بیرطیکہ بادشاہ ان کی دیکھ مجال کی ذمہ داری لیں ۔۔۔۔۔ شاہی قلعے سے اطلاع ملی ہے کہ وہاں گولہ بارود کی کی ہے۔ ہم روز صرف چے من بارود بنتا ہے۔

چودہ ٹاریخ کی جنگ میں ہلاک شدہ اور زخی ہونے والوں کی تعداد تقریباً ایک ہزار ہے۔
سب سے زیادہ تقصان آمٹویں ارگیولر رجمنٹ کا ہوا ہے - اس جنگ میں روہیلکھنڈ کی دو رجمنٹوں نے
سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا - انفنٹری کی بقیہ رجمنٹین تیلی واڑہ میں ہیں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا - انفنٹری کی بقیہ رجمنٹین تیلی واڑہ میں ہیں (م-ک-199 ص 199 - ۲۱۷)

# (۲۱) --- گویال ، شوکی اور دوسرے --- ۱۸۵۷ ولائی ۱۸۵۷ء

باغی فوج کل صح ( ۱۷ جولائی ) تملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے - اس تملے کے دے انہیں محالت درج ذیل ہیں :- محالمی سے آنیوالی ملک کا انتظار ہے - تملہ کرنے والی فوج کی تفصیلات درج ذیل ہیں :- کیولری \*\*\*ا

پیاده ۵۰۰

توپيس م عدد -

یہ سب دیلی دروازے کے قربب پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں ۔۔۔۔ دیلی کے بارود نھانے میں بارود کم ہوتا جارہا ہے ۔ کازہ بارود کے روزانہ تقریباً بارہ ڈھول تیار کئے جاتے ہیں ۔ کارتوسوں کی ٹوریوں کی بھی کی ہے ۔ کئین ایک شخص نے ان کے بنانے کا وعدہ کیا ہے ۔۔۔۔۔ قلعہ گھاٹ اور نگمبودھ کے درمیان پرانی میگزین کی جگہ نیا توپ نھانہ نصب کیا جا رہا ہے ۔ آج مہاں پر آٹھ انج ، دس انج ، اور ساڑھے پانچ انج کے چے سو مار ٹر موجود ہیں ۔۔ شاہی برج ، کشمیری دروازہ ، اور دوسرے دروازوں پر نصب کی ہوئی تو ہیں خراب ہو گئ تھیں جنکو تبدیل کر دیا گیا ہے ۔

فوج کے ایک دستے کو دو توپوں سمیت بلب گڑھ کے راجہ کو سمجھانے کے لئے بھیجا گیا ہے راجہ کی انگریزوں سے دوستی کے سبب بلب گڑھ کے بارہ سواروں کو حراست میں لے بیا گیا ہے ---- دیلی اور میرٹھ کی فوجوں نے بادشاہ سے شکلیت کی ہے کہ انہوں نے اپنا خزانہ جمع کرا دیا ہے جبکہ روہیلکھنڈ کی فوج نے ابھی تک الیا نہیں کیا ہے - بادشاہ سلامت کو چاہیے کہ وہ یا تو خود خزانہ لیں یا دوسرے باغیوں کو اس میں سے حصہ لیسے کی اجازت دیں -

کا بلی دروازے اور نہر کے درمیان فصیل میں چھ گزچوڑا شکاف پڑ گیا تھا - سیرِز اور ہائیزز کے سپاریوں نے اسے ریت کے بوروں سے بند کر دیا ہے - شاہ برج کی بھی ای طرح مرمت کر دی گئی ہے -

باغی فوج نے انگریزوں کے کیپ پر تمین طرف سے تملہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے ---- رہلی میں افواہ گرم ہے کہ 9 تاریخ کو باغی فوج کا جو دستہ انگریزی کیپ میں داخل ہوا تھا اس کو انگریزی فوج کی نویں ارنگولر رجمنٹ کی مدد حاصل تھی -

#### ( ۲۲ ) --- نا معلوم --- ۱۸۵۸ ولاتی ۱۸۵۶

آپ کی خیریت کی اطلاع پڑھ کر بے حد خوشی ہوئی -

اسلحہ نمانے میں ۱۲۵ من بارود اور گولوں اور توپوں کی بے شمار ٹوپیاں موجود ہیں - انگور نما اور توپوں کے گولے روزانہ بنتے ہیں - توپوں کے لئے تازہ بارود اور تلواریں بھی روزانہ بنائی جا رہی ہیں شاہی صحد کے آس پاش ہر روز شام کو اسلحہ کی خرید و فروخت کا بازار لگتا ہے -

بختاور نمان پوری فوج کا کمانڈر ہوا کرتا تھا - اے اس عہدے سے ہٹا کر صرف رہ ہمیلکھنڈ کی فوج کا کمانڈر مقرر کیا گیا ہے --- کیولری اور انفنٹری کے دو جنرل مقرر کئے گئے ہیں ---- انگریزی فوج کو بہنچنے والی ممک کو روکنے کے لئے ۱۳۰۰ فوج کو علی پور بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے - انگریزی کیپ سے ان کو روکنے کے لئے اگر علی پور کی طرف یہ فوج بھیجی گئی تو دیلی کی بقیہ باغی فوج کیمپ پر تملہ کردے گی - آپ کو چاہئے کہ ہوشیار رہیں ---- لکھنٹو کے پانچ سو سواروں کا ایک وستہ گڑگاؤں گیا تھا - اب وہاں کے محکم مسٹر فورڈ کے گھر کے برتن ، خیے وغیرہ لوٹ کر دیلی لایا ہے --- باغی فوج کا ایک بڑا حصہ اب دیلی دروازہ اور دریا گنج کے قرب و جوار میں خیمہ زن ہے - دیلی اور میر ٹھھ بریگیڈ شہر کے اندر پڑاو ڈالے ہوئے ہے -

ہمارا گرفتار شدہ جاسوس ابھی تک قید میں ہے - میں اسے رہا کرانے کی کوشش کر رہا ہوں ---- ایک دو سرا جاسوس کافی بیمار ہے ---- متھرا میں موجود نیمچہ بریگیڈ نے اسلحہ اور محاصرہ توڑنے والے سامان کے لئے لکھا ہے - بادشاہ نے جواب دیا ہے کہ ان کو چاہئے کہ سب سے دہلے دیلی کے قریب انگریزی کمپ کو فتح کریں اور اس کے بعد دو سرے محاذوں کی طرف توجہ دیں -

جھجر کا نواب ، بلب گڑھ کا راجہ اور کچے دو سرے رئیں باغیوں کے لئے رقم جمع کر رہے ہیں -- غازی جن میں زیادہ تر جیلوں سے رہا کئے گئے قیدی ہیں ، طالب علی نامی شخص کی سر کردگی میں مجد میں جمع ہیں -- امروہہ کا گزار علی دس ہزار بد معاشوں سمیت شہر میں مقیم ہے -- بوائے چند بد معاشوں کے شہر کا کوئی شخص بھی ان نمازیوں میں شامل نہیں ہوا - بادشاہ نے حسب ذیل اشعار کمے ہیں :-

The Army surrounds me

I have no place to quiet.

My life alone remains and that they will soon destroy

The Persian Hosts and the Russian armies

could not prevail against the British

نوف - الیا معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح رائے بہادر جیون لال نے بعد سقوط وہلی بادشاہ کے محل سے منبط شدہ فاری دستاویزات کا انگریزی میں وہ ترجمہ کیا جو انگریزوں کے لئے " مفید " ثابت ہوا اسی طرح بادشاہ کے اشعار کا بھی کسی نے ( ہو سکتا ہے یہ اعراز بھی رائے بہادر کو ہی ملا ہو) انگریزی میں وہ ترجمہ کیا ہے جس سے ثابت ہو کہ بادشاہ روس اور ایران پر انحصار کر رہے تھے ۔ اس لئے کہ بادشاہ کے جو اشعار اس موقع پر ملتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں:۔

دشمن از ہر طرف بجوم آورد یا علی ، ولی برائے خدا فوج غیبی ہے مدو بفرست از تو خواہی ہمیں ظفر بہ دعا

زرت )

# نمبر - ۲۳ ---- اخبار زبانی ، رامجی داس شیر دل سنگھ حلوائی ، ساکن علی پور --- ۱۹ جولائی ۱۸۵۷ء

عرمہ دو ماہ کا ہوا کہ علی پور کے لوگوں نے میرا اسباب قیمت چار سو روپیہ کا لوٹ ایا ۔ پھر میں اس بات کی نائش کے واسطے شہر دیلی گیا تھا ۔ شادی نمان سوار ملازم نواب جھجر نے تھے بہوانا وہ اس طرح کہ وہ علی پور میں باورچی سرکاری تھا ۔ اس نے تلنگوں سے کہا کہ یہ مخبری میں ہوگیا ۔اس نے تلنگوں سے کہا کہ یہ مخبری میں ہوگیا ۔ایک مہدیہ قید رہا ۔ اب ضمانت دے کر تھوٹ آیا ہوں ۔

حال وہاں کا یہ ہے کہ ہر روز بارود بنتی ہے اور دو سوا دو من چوڑی والے کے محطے میں ، ملکم کی حویلی میں ، --- روز بروز ٹوپی بہت کم ہو رہی ہے - اور کھمیری دروازہ ایک تو چونے ہے نہا ہوا ہے اور دوسرا ، دروازوں کی کھڑی تجوڑ کر ، اندر سے پتھروں سے بند کر دیا گیا ہے - اور نگمبود دروازہ بھی بند ہے --- دروازہ بھی بند ہے --- دروازہ بھی ای طرح پٹا ہواہے - کھڑی کھلی ہے - اور علیٰ ھذالقیاس موری دروازہ بھی بند ہے --- بارہ تیرہ ہزار آدمی لڑنے والے ہیں باقی سب جہادی ہیں - ان میں سے ایک پلٹن بریلی کا ہے - دلی والی ایک رجمنٹ سلیم گڑھ میں اور قلعہ میں اور پلٹن بریلی و جالندھر ، نصیر آباد ، جھانسی یہ سب دیلی دروازے سے کے کر تا اجمیری دروازہ تالاب شاہ برج تک پڑی ہے -

اور چودہ تاریخ کو لڑائی میں ہزار آدمی مقتول و مجروح ہوئے اور جو پانی برسے میں لڑائی ہوئی تھی ایک آدمی اس کا نہیں رہا اور سوار سرائے دیلی وروازہ میں ہیں - اور کچے فوج دریا گئج میں ہے اور کچے سوار ہانسی کے کوشی بنک گھرکی ، سمرو بنگم کے باغ میں کچے تلکھ اندر دکانوں اجمیری لاہوری دروازہ میں ہیں --- اور پلٹن کاٹر الیگن بنڈر دیلی دروازہ شہر پناہ کی دکانوں میں ہیں اور پرانے قلعہ میں کچے تلنگہ اور دو توپ ہیں -- ایک جمعدار شہر کا جس نے شاہ برج میں سرنگ لگائی شخی ، مارا گیا -

بالندهر کی فوج کا کوئی حوالدار ان تلنگوں کی تنخواہ لے کر آیا تھا جو مارے گئے - فوج نے کہا کہ ہم کو بھی اس میں حصہ دو - اے اور ایک دوسرے حوالدار کو تلگے روہیلکھنڈ کے جزل کے پاس لے آئے اور اے دو دن قید رکھا بعد میں سو روپیہ حوالدار سے اور دو سو روپ دوسرے سے چرا لئے اور انہیں جھوڑ دیا --- اب حکم ہوا ہے کہ جو کوئی بھی مارا جائے اس کے وارثان کو تمین روپ ماہوار دئے جائیں ، ہر روز مرنے والوں کا شمار کیا جائے اور حکم ہوا ہے تمام شہر ہمتیار باندھے --- اور میگزین لاہوری دروازے کے برج پر نہیں ، چوکھٹ میں اندر دونوں طرف برج میں رکھ ہے -

گؤ کشی ہوئی تھی - سات آدمی مارے گئے - بادشاہ نے حکم دیا ہے جو گائے کشی کرے گا توپ سے اڑا دیا جائے گا - سکھوں نے اور تلنگوں نے بندوق رکھ دی ہے کہ اگر گاؤ کشی ہوگی تو ہم نہیں لایں گے اور بادشاہ نے حکم دیا کہ قصائیوں کو بہرے میں رکھو - کسی نے نہیں مانا اور اس کو مار ڈالا - حکم تلنگوں کا ہے بادشاہ کی کوئی نہیں سنتا - اوھر غدر ہو رہا ہے - دیلی شہر برباو ہو (ر-م جلد ٣-ص ١٤٢)

## ( ٢٣ ) ــــ نول جاسوس مدد ١٩ جولائي ١٨٥٤ ء

دیلی میں آگرہ سے آئے ہوئے بیٹمار قیدی موجود ہیں - انہوں نے اطلاع دی ہے کہ آگرہ کا قلعہ ابھی تک محفوظ ہے -

شہر میں ایک سوار آیا ہے جس نے اطلاع دی ہے کہ روہ سیکھنڈ کی فوج کو شکست ہو گئ ہے - اور وہ بھاگی ہوئی شہر کی طرف آرہی ہے - اس خبر کے بعد شہر میں کافی ہلہ غلہ ہوا - سپای اپنے ہمتیار لینے کو لیکے اور دروازہ بند کر دیا گیا - جو سوار اندر واضل ہوئے تھے انہوں نے کہا انگریزی فوج کی گولہ باری سے کافی نقصان ہوا ہے ۔ ان کا ارادہ ہے کہ وہ دیلی میں صرف چند روز تھہریں گے -

غازی الدین کے قریب آٹھ سو سپاہی بکڑے گئے - ان کے قبضے سے سونے کے مہرے برآمد ہوئے ۔۔۔ کل کی جنگ میں ۱۵۰ آدمی ہلاک ہوئے - ایک گولہ لاہوری دروازے کے قریب آگرا جس کی وجہ سے تمین آدمی ہلاک ہوگئے -

(ر-م-جلد ٣-ص ١٤٥)

# ( ۲۵) سسسد خروں کا خلاصہ ، موصولہ از دیلی سسہ ۱۸۵۹ وا جولائی ۱۸۵۰ ء

مجروصین دیلی قریب المرگ ہیں - جھائسی کی فوج کے لوگ کچے مضبوط اور کچے پریشان ہیں ---- ٹوپی بندوق وس لاکھ اور چار سو من بارود کمپو بریلی ، نصیر آباد اور دیگر مورچان پر موجود ہے --- دروازہ لاہوری پر ایک توپ کلاں رکھی ہے --- لڑائی کے محاطے میں صلاح یہ ہے کہ ہر روز باری باری "فوج مفسد " آگر لڑا کرے ---- رئیس سالار گڑھ دو توپ جاٹوں کے گاؤں پر لے گیا تھا جاٹوں نے چھین لیا ---- اگر جنگ پر روزانہ کی تدبیر سے فتح نہ ہوئی تو بادشاہ لڑنے کو تکلیں گے اور عوام بھی ساتھ ہوں گے ---- فوج کے لوگ جاگئے ہیں - دو سو آدمی کل غازی الدین نگر پر لوٹے گئے ---- سوار علاقہ ہڑودی کے رخصت لے کر گھروں کو چلے گئے -

بخت نمان جرنیل و محمد شفیع رسالدار اور صوبہ داروں نے بادشاہ کے پاس عرض کی کہ فوج بریلی و میرٹھ کی لانے میں بہلو تہی کرتی ہے ، سبب محب زر کے - اس پر تبن جرنیل مقرر ہوئے ہیں - جنرل بخت نماں فوج بریلی ، تصیر آباد ، جھانسی اور ہانسی کا - شیام سنگھ دگا فوج میرٹھ و دیلی کا باور تنسرے جرنیل کا نام معلوم نہیں ہو سکا --- ایک جرنیل لانے کو گیا ہے -

ایک شاعر نے شعر لکھ کر پیش کیا ہے !-

به زر در سکه ، کشور ستانی

#### سراج الدين بهادر شاه ماني

ساری فوج جھانسی یہاں نہیں آئی - کچے فوج ہلکر و جھاجر و سندھیا کے ساتھ ہوئی - چے کمپنی ، تین توپ ،ایک رسالہ یہاں آیا - جو اسباب صاحبان انگریز کا ان کے ہاتھ آیا ہمراہ لائے - مس ایک گھرانے کی الف نمان سردار ساتھ لایا ہے - اور انگریز اور کرسٹان وہاں جو تھے ان کو قتل کیا -

پند رہ ویں رجمنے ہندوسانی سہ روز میں بہاں آنے والی ہے ---- فوج مفسد جو آگرہ میں بہ ارادہ ، گنج تلد کے ربید بانگتے ہیں --- سیٹھ گھٹی چند سے روبید بانگتے ہیں --- پنڈت ہری چندر جو سردار رنجور سنگھ کے مقدمے میں ماخوذ ہوا تھا وہ بہاں موجود ہے اور ہندوؤں کو اور افسران کو ترغیب و تحریص لڑائی کی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ از روئے علم نجوم و گردش سیار کے اب کی سمت میں ان کی عملداری ہو گی اور جوڑہ کا دن بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ بروز سہ شنبہ بڑا جوڑہ کا دن بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ بروز سہ شنبہ بڑا جوڑہ کا دن ہو گا - گھوڑے کا سم لہو میں تر ہوگا اور اس زمین میں مشل مہا بھارت لڑائی ہو گی - بیدوؤں کو اس پر بڑا اعتماد ہے مہاں تک کہ جو وقت وہ مقرر کر تا ہے بیب تمہارا راج ہو گا - ہندوؤں کو اس پر بڑا اعتماد ہے مہاں تک کہ جو وقت وہ مقرر کر تا ہے اس وقت لڑنے کو جاتے ہیں -- اور تین ڈورڈن مقرر ہوئے ہیں - ہر ایک ڈورڈن دو دن لڑا کرے گا ۔

فوج میں روز بروز ہراس ہے - سوار و پیادہ فقیری نباس پہن کر مجلگتے ہیں اور گوجر ان کو گرفتار کرتے ہیں اور بادشاہ کا حکم بھی یہی ہے -

دار لشفا پر فوج مقرر ہے - ڈاکٹر معالجہ میں سرگرم ہیں ---- رئیں جھجر سے جو روبیہ مانگا تھا ابھی تک جواب اس کا نہیں آیا ہے - اور رئیں بلب گرچھ سے جواب آیا ہے کہ عبدالحق نحتار میرا خزانہ لوٹ کر دیلی میں موجود ہے - یا اس کو بھیج دو یا اس سے روبیہ لے لو - عبد الحق ، حکیم احسن الله کا دوست ہے --- جواں بخت جو نجف گڑھ گیا تھا واپس آیا -- امین الدین نماں و شہاب الدین نماں ، نینت محل کی ملا قات کو گئے - نذرانہ کچے دے کر آئے ۔

جو گولہ وہاں کا یہاں آتا ہے کچے نقصان نہیں کرتا - قلعہ میں نہیں گرتا - اگر قدسیہ باغ میں توپ رکھ کر گولہ مارا جائے تو قلعہ میں پہنچے گا اور اجمیری دروازے کا جو مورچ ہے آگے کیا جاوے تو گولہ اچھا پڑے اور شب خون مارنے کا قصد بھی کریں ۔

ر ر-م جلد ۳ ص ۱۷۱) ( نوٹ - بادشاہ کو شعر پیش کر نیوالے شاعر کا نام نہیں مل سکا ۔ اس موضوع پر غالب کا شعر درج ذیل ہے جس کی بنا پر ان کی پنشن بند کر دی گئی تھی :۔) بر زر آفتاب و نقرہ ، ماہ سکہ زد در جہان بہادر شاہ

( ٢٩ ) ---- اخبار زبانی نول --- ١٩ جولائی ١٨٥٤

کل فجر کو میں اور پر بھو روانہ ہوئے جب بھوجل کے پہاڑ کے پاس بھٹنے اس جگہ قرب ڈراٹھ ہو تلکے تھے ۔ بچہ کو کیر میا ۔ پر بھو میرے ساتھ سے دیلی کی طرف چلا گیا ۔ بچہ کو اندر لاہوری دروازے کے بھار کھا ۔ وہاں کچہ قیدی جیل خانہ اکبر آباد کے بیٹے ہوئے تھے ۔ وہ کہہ رہے تھ کہ قلعہ اگرہ قائم ہے ۔ ایک سوار نے اگر اطلاع دی کہ انگریز فوج مقابلے سے بجاگ آئی ہے ۔ دیلی میں کل تک بوئے تنگے جمع ہوئے ۔ دروازہ بند کر دیا گیا ۔ کھرئی کھلی رہی ۔ دو گھرئی دن باتی رہے بچہ کو چوڑ دیا ۔ جو سوار آیا تھا کہا تھا کہ انگریزوں کی گولہ باری نے سب کو پھوٹک دیا ۔ دہ لوگ یہ بات کہتے تھے کہ ہم چار دن برابر اس طرف رہیں گے ۔ آٹھ نو تلنگہ جو بجاگ گئے تھے غازی الدین بات کہتے تھے کہ ہم چار دن برابر اس طرف رہیں گے ۔ آٹھ نو تلنگہ جو بجاگ گئے تھے غازی الدین گر کے چوکہدار نے ایک سوار کے حوالے کر دئے ۔ پچیس اشرفی ایک کے پاس سے اور بیس اشرفی میں چار پانچ سو آدمی مارا دو سافر اور ایک بچاری عالمہ تھی ۔ لاہوری دروازے کے پاس گولہ بھٹا جس سے یہ مر

( نوٹ ۔ الیا لگنا ہے جسے نول کا بیان دو مرتبہ ریکارڈ کیا گیا ہو ، جو ایک ہی تاریخ میں ریکارڈ پر ہے ۔ دونوں بیانوں میں مماثلت بھی ہے اور تصاد بھی ۔)

# ( ۲۷ ) ۔۔۔۔ مولوی رجب علی ۔۔۔ ۲۱ جولائی ۱۸۵۷ء

(مولوی رجب علی کی اطلاعات کا اقتتاس جو جی - سی بارنس ، کمشز اینڈ سپرشنڈنٹ ستلج سٹیٹس ، انبالہ کو بھیجا گیا )

گواریار کی فوجیں آگرہ کو تاراج کرنے کے بعد دیلی کی طرف روانہ ہو بھی ہیں ---- ہے پور کی فوج جو ہوڈل میں بھی اس کا اب کچے پتہ نہیں - یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ سہا مل جائے جس نے میرٹھ میں بغاوت کر کے کافی نقصان پہنچایا تھا ، ایک تملے کے دوران اپنے چھ سو ساتھیوں سمیت مارا گیا -

( ر - م - جلد- ۳ ، ص - ۱۲۵ )

### ( ۲۸ ) --- نا معلوم --- ۲۲ ، جولائی ۱۸۵۰ -

بریلی فوج کے سپاہی ۵۴ ویں رجمنٹ کے سپانیوں پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری اداکرنے میں لا پرواہی کر رہے ہیں اور آرام سے بیٹے اپنی دولت گفتے رہے ہیں - کافی بحث و مباحث کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہر روز فوج کی چار رجمنٹیں تملہ کے لئے روانہ ہونگی اور جنگ میں مباحث کے بعد یاری باری حصہ لے گی --- ویلی میں موجود باغیوں کو پوری طرح معلوم ہے کہ ان کی ہر رجمنٹ باری باری حصہ لے گی --- ویلی میں موجود باغیوں کو پوری طرح معلوم ہے کہ ان کی نویج کویں کوری کوری کوری کوری کوری کے ہیں --- باغی فوج کویں کا ایک دستہ آج محاذ پر گیا تھا لیکن وہاں سے لڑائی کی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی -

# ( ٢٩ ) ----- كي الدين --- ٢٢، جولائي ١٨٥٤ -

بادشاہ سلامت نے نیمچہ بریگیڈ کو حکم دیا ہے کہ وہ متھرا کے منی رام سیٹھ سے ایک کروڑ روپہ وصول کرکے لائے - اس کو ربیع کی فصل کے مگان کی پہلی قسط وصول کرنے کے لئے بھی کہا گیا ہے --- منی رام کو مفتوحہ علاقہ کا فتحدار مقرر کیا گیا ہے -

باغیت جانے والی فوج کو اپنا ارادہ منسوخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بجرتپور اور الور کے راجاؤں کو باغیوں کی مدد پر آبادہ کرنے کے لئے بختاور نمان کی وساطت سے خط بھیج گئے ہیں ۔۔۔۔ بھیجر کو جو قاصد بھیجا گیا تھا وہ واپس آگیا ہے۔ اس پر فٹک کیا جارہا ہے کہ وہ اپنے مقصد کی ناکامی کے جواز میں حیلے بہانے تراشے گا ۔۔۔۔ انگریزی فوج کے سلسلہ ، امداد کو تباہ کرنے کے لئے باغی فوج کا ایک دستہ علی پور روانہ ہونے والا ہے ۔۔۔۔ کل کی جنگ ( ۲۱ ، جولائی ) میں باغیوں کا بہت کم نقصان ہوا ہے۔

انگریزی کیمپ کی نویں ارمگولر رجمنٹ کے پچاس سوار کل رات باغیوں سے آ ملے ہیں - اس رجمنٹ کے سو دوسرے سوار بھی فرار ہونے کے لئے تیار ہیں

صلع گڑگاؤں کے سر رشتہ دار خواجہ محمد بخش کو بادشاہ سلامت نے وہاں کا تحصیلدار مقرر کیا ہے ۔۔۔۔ شاہی خزانے میں رقم بہت کم ہے اور فوج کے افسروں کو ابھی تنخواہ نہیں دی گئی ۔۔۔۔ مہاجنوں نے اطلاع دی ہے کہ انگریزوں کی ایک فوج فوج گڑھ آ پہنچی ہے ۔۔۔۔ نیمجہ فوج کل ، پل ول ، میں تھی ۔

(7-0-44100 144-041)

# ( ۳۰ ) ---- میگھ راج ( ہر کارہ ) --- ۲۲، جولائی ۱۸۵۲

میں ۲۱ ، جولائی کو دیلی پہنچا - شہر کے باہر باغی فوج انگریزی کمپ پر تملہ کرنے کی تیاری کر اس کے ساتھ ہی انگریزی فوج نے ان پر تملہ کردیا - اس کے ساتھ ہی انگریزی فوج نے ان پر تملہ کردیا - باغی بھاگ کر شہر میں داخل ہو گئے - --- اطلاع ملی ہے کہ فوج نے ایک سو سواروں کا ایک دستہ ایک توپ کے ساتھ عید گاہ کی حفاظت کے لئے مقرر کیا ہے -

نویں اور اایں اربگولر رجمنٹوں کے کئی سوار کل باغیوں سے آملے ہیں -یہاں پر غلہ ابھی تک کافی ستا ہے - آٹا ۲۳ سیر ، چنا ۲۵ سیر وغیرہ وغیرہ -رم -ک - ۱۲۴ ، ص ۲۳۵)

> ( اس) سسسہ نا معلوم سسہ ۲۲، جوالائی ۱۸۵۷ء باغیوں نے اپنی فوج کو چار حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے:۔

نصیر آباد ، بریلی ، فیروز پور اور دیلی ڈورین --- ہر ڈورین میں انفنٹری کی چے رجنٹ ، ایک ہزار اور آر طری کی کچے رجنٹی شامل ہیں -- فوج کے ہر ڈورین کو کہا گیا ہے کہ وہ باری باری محاذ پر جاکر لائے --- اربگولر فوج کی ایک رجنٹ کل جنگ کے لئے گئی تھی لیکن کسی دو سری رجنٹ نے آگے بڑھ کر اس کی حدد نہ کی - اس رجنٹ کے دس سوار ہلاک اور ساٹھ زخی ہوئے - رسالدار محد حیات نمان اور رسالدار فیض طلب نمان ہے حد ناراض ہیں اور کہ رہے ہیں کہ اگر آئندہ بھی صورت حال رہی تو وہ محاذ پر جانے سے انکار کر دیں گے -

جنرل بختاور نمان نے مشورہ دیا ہے کہ اے اپنی فوج کو علی پور لے جانے کی اجازت دی جائے جہاں پر فوج میدان جنگ میں جم کر لؤنے پر مجبور ہو گی - دیلی کے محافیر اس فوج کے سپاہی جنگ کے دوران چھپنے کے لئے کوئی نہ کوئی جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں -

کہا جاتا ہے کہ الور کا راجہ فوت ہو گیا ہے ---- میرٹھ کے صدر الصدور معرفت علی نمان جہاد کے لئے دیلی آ رہے ہیں --- مراد آباد کا ڈپٹی گلٹر (جس کو دوسال قبل طازمت ہے بر طرف کر دیا گیا تھا) اور فرخ آباد کا ڈپٹی گلٹر ، دونوں دیلی میں ہیں --- شاہ زادہ تحد عظیم بھی جو سرسمیں کسٹم کا انچارج ہوا کرتا تھا ، دیلی میں مقیم ہے - وہ بغاوت شروع ہو نے سے دیہاں پہنے میں میں کسٹم کا انچارج ہوا کرتا تھا ، دیلی میں مقیم ہے - وہ بغاوت شروع ہو نے سے دیہاں پہنے کیا تھا --- اطلاع ملی ہے کہ انگریزوں کی ایک فوج جو بھائر سے بمبئی بہنی بھی تھی اب دیلی کے لئے روانہ ہو چکی ہے - یہ فوج می اب دیلی کے لئے روانہ ہو چکی ہے - یہ فوج می ابرار سپائیوں ، فزانہ اور آرٹلری پر مشتمل ہے -

# ( ۳۲ ) \_\_\_\_ جوابر سنگھ و مان راج \_\_\_ ۲۲، جولائی ۱۸۵۰

کل مجف گڑھ میں پانچ سو سوار موجود تھے۔ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ لوگ دیلی فوج کا صد ہیں یا نئے باغی ہیں۔ یہ لوگ انگریزی فوج کو بمبئی سے آنیوالی ممک کے متعلق تفتیش کر کے آج دیلی جینچ ہیں۔ بلب گڑھ سے بھی کچھ فوج بہاں آئی ہے اس کے متعلق بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ راجہ نے ان کے سفر کا بند و بست کیا ہے ۔۔۔۔ شاہدرہ کی جانب سے آنیوالے سواروں کو شہر سے باہر کسی مہم پر بھیج دیا گیا تھا اب یہ لوگ واپس دیلی آ رہے ہیں۔

کل کی جنگ میں باغیوں کے پاس تین تو پیں تھیں اور وہ تین طرف سے لؤرہے تھے۔
ایک دستہ کنٹونمنٹ جانے والی سڑک پر متعین تھا - دوسرا موری دروازے کے قریب سڑک پر ،
اور تمیرا لاہوری دروازہ کے قریب سبزی منڈی جانیوالی سڑک پر - ایک اور دستہ ان تینوں کی مدد
کے لئے کھن گنج میں تیارتھا -

باغیوں نے ابھی تک شہر کے باہر کوئی توپ خانہ قائم نہیں کیا ہے - نہ ہی سرنگیں بھائی
ہیں لیکن یہ لوگ اب سرنگیں بھانے کی سوچ رہے ہیں -- فوج بل کی مرمت کے لئے بے جین
ہیں ایکن یہ لوگ اب سرنگیں نہانے کی سوچ رہے ہیں -- فوج بل کی مرمت کے لئے بے جین
ہے ۔اس کے لئے ہر قسم کا بند و بست کیا جا رہا ہے - جنگ کا زور آج بھی کچھ کم نہ تھا --- کل کی
لوائی میں ہلاک ہونے والے اور زخمیوں کی تعداد تین سو اور چھ سو کے درمیان ہے -

راؤ تولا رام کا وکیل ۲۳ سواروں سمیت مدد کے لئے ربواڑی سے بہاں آیا ہے - راؤ صاحب بذاتِ خود بھی بہاں بہنچے والے ہیں ----- باغی فوج کی خواہش ہے کہ وہ ہر روز کمپ پر تملہ کر کے انگریزی فوج کو پریشان رکھے - ای لئے وہ شہر سے باہر آکر انگریزی فوج پر تملے کرتے رہتے ہیں تاکہ انگریزی فوج ان کا مقابلہ کرنے کے لئے مورچوں سے باہر نکلے اور یہ ان کے مورچوں پر قابض ہو سکیں -

(ر-م- جلد ٣، ص ١٤١)

# ( ٣٣ ) ---- اچھو اور گوپال --- ٢٥، جولائي ١٨٥٠ء

باغی ابھی تک ٹوٹے ہوئے پل کی مرمت میں مصروف ہیں - لکوئی کے براے بوں اور تختوں سے لدے ہوئے بندرہ چھکڑے پل کی مرمت کے لئے موجود ہیں - باغی سوچ رہے ہیں کہ لوانہ بل کو عبور کر کے رائے اور قرولی پر تملہ کریں گے - ان کے ساتھ سوار بھی جائیگئے - ان کا ارادہ دہاتوں میں لوٹ مار کرنے کا ہے - پس اپنے ساتھ ، بنکی توپیں اور ایک اٹھارہ پونڈ والی توپ لے جائیں گے - شاید کچے دو سری توپیں بھی ان کے ساتھ ہوں - یہ لوگ دیلی دروازے اور ترکان دروازے پرجو توپیں نصب ہیں ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں -

نیچہ فوج متحرا ہے روانہ ہو چکی ہے اور اب دیلی پہنچنے والی ہے - اس میں چھ رجمنٹیں ،
ایک ہزار سوار اور ۱۸ توپیں شامل ہیں - یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ فوج دیلی کے چاروں طرف پھیل جائے گی اور شہر میں داخل ہوئے بغیر گرانڈ ٹرنک روڈ پر مورچہ قائم کرے گی - بادشاہ بخت خان ہے سخت ناراض ہیں اور اس ہے کہتے ہیں یا تو شہر ہے باہر جاکر لاو یا تجھے اپنی مرضی کے مطابق شہر چھوڑ کر جانے دو - بخت نمان قیم کھاکر کہتا ہے کہ وہ تو محاذ پر لانے کو تیار ہے گر فوج کے دو سرے افسر علی پور ہے آگے بڑھ کر جنگ کرنے کو تیا ر نہیں ہیں --- کچھ لوگ نجف گڑھ کے دو سرے افسر علی پور ہے آگے بڑھ کر جنگ کرنے کو تیا ر نہیں ہیں --- کچھ لوگ نجف گڑھ کے بل کو پار کر کے دو سری طرف جانا چاہتے ہیں --- شہر میں خیموں کی کی ہے - باغیوں نے ۲۲ تاریخ کو شہر کے لوگوں ہے ایک سو خیے اکھے کئے تھے -

کل ٹونک سے تقریباً پندرہ سو غازی دیلی میں وارد ہوئے ہیں - ان کے پاس اسلمہ بھی ہے اور اپنے ساتھ ایک سو یا ایک سو پچیس گھوڑے بھی لائے ہیں - باقی سب پیادہ ہیں - ان کے سرداروں میں سے ایک کا نام عبد الغفور ہے اور دوسرے کا احسن اللہ ہے ---- ۲۳ تاریخ کو پانچ سو سوار بنارس سے یہاں بجنج تھے ---- باغی ، وزیر آباد نامی جگہ پر آٹھ توپوں کا ایک مورچ قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ میرٹھ جانے والی سڑک پر آمد و رفت بند کر سکیں - یہ لوگ علی پور جانے کی بھی سوچ رہے ہیں -

بادشاہ نے بخت نمان کو سونے کا ایک بہت ہی قیمتی نیام بند تحفے میں دیا ہے --- ایک فرمان جاری ہوا ہے کہ جنگ میں مارے جانے والے سپانیوں اور عہدیداروں کے لواحقین کو وظفیہ اور عامی ہوا ہے کہ جنگ میں مارے جانے والے سپانیوں اور عہدیداروں کے لواحقین کو وظفیہ اور حاکریں دی جائیں گے --- پرانے بارود کے ابھی تک دو سو ڈھول باقی ہیں - تقریباً بارہ سو

روپ کی مالیت کا بارود روزانہ تیار ہوتا ہے - کارتوسوں کی ٹویوں کی شہر میں کمی ہے - ان کی تلاش جاری ہے - شہر میں ہر روز تقریباً دو ہزار ٹوبیاں تیار کی جاری ہیں -

انگریزوں کی گولہ باری ہے کم نقصان ہوتا ہے ۔ گولے قلعہ تک نہیں پہنچة - بہرام خاں کی سرائے پر ایک گولہ پڑا --- شاہ زادوں کو محاذ پر جا کر نہ لڑنے پر برا مجلا کہا جا رہا ہے --- گفتیوں کا پل ابھی تک قائم ہے - ہر روز تقریباً ۵ > روپے پتدہ جمعے کیا جاتا ہے - ایک تحصیلدار کو غائری الدین نگر جاکر وہاں کا لگان وصول کر نے کے لئے بھیجا گیا ہے - راؤ تولا رام ، کل کوٹ قائم پرگنہ سے دس ہزار روپے لے کر آیا ہے - قطب پرگنہ میں بھی ایک تحصیلدار کا تقرر ہوا ہے ---- بلکہ زینت محل نے ایک لاکھ اور دیلی کے باشندوں نے نصف لاکھ روپے دینے کا وعدہ لیا ہے - --- بزل بختاور نمان نے ۵ ہی بنگایوں کو انگریزوں سے ساز باز کر نے کے جرم میں قید کر رکھا ہے - بنزل بختاور نمان نے ۵ ہی بنگایوں کو انگریزوں سے ساز باز کر نے کے جرم میں قید کر رکھا ہے - بنوں بختی نمان کی ملازمت میں ہیں -

دیلی کے شہری انگریزوں کی واپسی کی دعا کر رہے ہیں -

( ر - م - جلد ٣. ص ١٥٤

#### (۳۳) ــــرجب على سه ۲۷، جولائي ۱۸۵۰

جنرل بخت نماں کی خواہش ہے کہ وہ سات یا آٹھ ہزار سپائیوں کا ایک دستہ علی پور بھیج دے تاکہ دہاں پہننج کر انگریزی فوج کے مواصلات اور رسد رسانی کے سلسلے کو ختم کرسکے ۔
کل کی خبر ہے کہ نیمچہ فوج ہو انفنٹری کے چار رجمنٹ ، کیولری کے دو رجمنٹ ، گھوڑوں سے کھینچی جانیوالی آٹھ توپوں اور آٹھ مجاری توپوں پر مشتمل ہے ، دیلی کے قریب عرب سرائے آبہتی ہے اس کا ارادہ جھانسی ، جیند ، اور کرنال جانے کا ہے ۔ کچھ غازی اور سپاہی بھی اس کے ساتھ آ ملے ہیں ۔ یہ فوج کمپو نیمچہ کملا تی ہے ۔ ان کے پاس کوئی میگزین نہیں ہے ۔

(ر-م- علد ٣- ص ١٤٨)

## ( ٣٥ ) ----- بر گویند --- ٢٤، جولائی ١٨٥٤ -

کلت دروازے کے قریب انگوری باغ میں بسی پل کی مرمت کی تیاریاں کی جا رہی ہیں ۔ ۳۹ فٹ لیے لکڑی کے بلوں کو جوڑ کر ان کے اوپر آدھ فٹ چوڑے تختے میخوں سے لگائے جا رہے ہیں ۔ ان کا ارادہ ان کو ندی کے اوپر ڈال کر توپوں کو ندی کے پار لے جانے کا ہے ۔ انہوں نے اس قسم کے تقریباً بچاس بل تعمیر کر رکھے ہیں جن کو عنقریب ندی کے اوپر ڈال دیا جائے گا ۔ اس قسم کے تقریباً بچاس بل تعمیر کر رکھے ہیں جن کو عنقریب ندی کے اوپر ڈال دیا جائے گا ۔ اس قسم کے تقریباً بچاس بل تعمیر کر رکھے ہیں جن کو عنقریب ندی کے اوپر ڈال دیا جائے گا ۔

# ( ٣٤) \_\_\_\_رستم على جاسوس \_\_\_ ، جولائي ١٨٥٤ م

عيد كے دن ديلى ميں برا جشن منايا جائے گا -

بیادہ فوج کی دو رجمنٹوں اور رسالہ کی ایک رجمنٹ نے جو پندرہ دن دہلے بہاں سے روانہ ہوئی تھی وزیر آباد بہن کر مورچ نگا لیا ہے - ان کے آئندہ پروگرام کو خفیہ رکھا جا رہا ہے - معلوم ہوتا ہے کہ یہ کمپ پر گولہ باری کرے گی - لیکن فاصلہ کافی ہے -

(رسم علی کے خط کے ساتھ بارنس کو کیپ کی طرف سے یہ اطلاع بھی دی گئی:۔) کیمپ میں ارمگولر فوج کی چوتھی رجمنٹ سے ہمتیار رکھوا لئے گئے ہیں اور سپاریوں سے کمہ دیا گیا ہے کہ وہ جہاں چاہیں علی جائیں

( ر - م - جلد ٣ - ص ١٤٨)

### ( ٣٤ ) ---- نا معلوم --- ٢٨ ، جولائي ١٨٥٤

جنرل بخت نمان نے آج دربار میں عاضری دی اور دو لاکھ کے اسلحہ بارود ، ۱۹۰۰ انگریزی زینوں ، ۱۹۰۰ ببتولوں ، ۱۹۰۰ تلواروں اور محاصرہ توڑنے کے لئے ایک دوسرے درجے کی گاڑی کا مطالبہ کیا - بادشاہ نے اسے صرف ۱۵۰ تلواریں ، ۵۰ زینیں اور پچاس ہزار کارتوس دینے کا وعدہ کیا لیکن بخت نماں اس سے مطمئین نہیں - اس دجہ سے آج کا کیا جانے والہ تملہ ملتوی ہو گیا - اب شاید کوئی دوسری فوج کل صبح بہاڑی کے مورجے پر تملہ کرے گی -

شہر میں کمی تہد خانے سے کچے راکٹ بر آمد ہوئے ہیں - ٹونک سے آئے ہوئے ۱۳ غازیوں فے ان کو استعمال کرنے کی ذمہ داری لی ہے ----- باغی فوج نے علی پور جانے کا جو منصوبہ بنایا تھا وہ اب ملتوی ہو گیا ہے - لیکن دریا کے پار مورچہ لگانے کی بات چیت ابھی جاری ہے - ان کے بنائے ہوئے منصوب کم ہی پورے ہوتے ہیں -

بریلی کی فوج ول شکستہ ہے اور اپنی تنخواہ کا مطالبہ کر رہی ہے - اس سے وعدہ کمیا گیا ہے کہ پہاڑی کا مورچہ فتح ہو نے کے بعد ان کی تنخواہ کی ادائیگی کر دی جائیگی - ممکن ہے یہ فوج تنخواہ سے بغیر تملہ کرنے سے انکار کر دے -

کانپور سے آیا ہوا خط صائع کر دیا گیا ہے - یہ خط ۱۰ جولائی کو لکھا گیا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ دہاں پر چھے گھنٹے تک جنگ میں مارے گئے تھا کہ دہاں پر چھے گھنٹے تک جنگ میں مارے گئے ۔۔ کانپور میں اب صرف دو رجمنٹیں باتی ہیں - آٹھ رجمنٹیں لکھنٹو کی طرف روانہ ہو گئی ہیں اور دو فتح گڑھ کی طرف روانہ ہو گئی ہیں اور دو فتح گڑھ کی طرف ..

( 7 - C > MI O 184 - 7AT)

( ٣٨ ) ---- نا معلوم --- ٢٨ ، جولاتي ١٨٥٤ ،

ہل کی تعمیر کی تیاریاں مکمل تھیں گر اب اس کام پر مقرر فوج کو واپس بلا لیا گیا ہے ----ٹونک کے سراج الدین نے آج اپنی فوج کی حاضری لی -- اس فوج میں سات ہزار آدمی تھے۔

ایک اطلاع کے مطابق ( باغیوں کی مدد کے لئے ) بمبئی ہے آنے والی فوج اور جودہ پور کے راجہ کی فوج کے درمیان جنگ ہوئی ہے گر ابھی اس خبر کی تصدیق نہیں ہوئی ۔۔۔۔ سرسہ ہے ایک شخص نے آکر اطلاع دی ہے کہ رائیہ کے نواب کو بھائسی دے دی گئی ہے ۔۔۔ ہائسی ہے خبر آئی ہے کہ انگریزی فوج کے آٹھ ہزار افراد پر مشتمل ایک دستہ نے ہائسی کے قلعہ پر قبضہ کر لیا ہے ۔ لیکن یہ اطلاع صحح معلوم نہیں ہو تی ۔۔۔۔ عکیم عبدالحق کو گوڑ گاؤں کا ناظم مقرر کیا گیا ہے ۔ دوسرے چے تحصیلداروں اور تھانہ داروں کا تقرر بھی ہواہے گر ان میں سے کسی نے بھی اب تک اس پر عمل نہیں کیا ہے ۔

جنگ کے منصوبے کی تکمیل کی ذمہ داری اب ، ملکہ زینت محل کی سفارش پر ، جرنل بعت نماں کو تغویض کر دی محمق ہے - اور اس کے ساتھ انگریزوں کی دائیں طرف کی بیٹریوں کو سر کرنے کے بعد فوج کا کمانڈر انچیف اور ہندوستان کا گورنر جنرل مقرر کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے - ای طرح مرزا جواں بخت کو ولیجہد مقرر کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے -

اگر آپ رضامند ہوں تو میں اپنے مجائی کو معمولی تنخواہ کے عوض جنرل بخت نمان کے وفتر میں ملازم کرانے کا بند و بست کر دوں - اس طرح ہمیں ان کے منصوبوں کی صحح اطلاعات ملتی رہیں گی - لیکن اس کے لئے محجے آپ کی تحریری رضامندی درکار ہوگی ----- فتح گڑھ سے کوئی فوج امجی مہاں نہیں پہنچی

کانپور سے جو خط آیا تھا اس کی نقل یا اصل خط میں کل آپ کو روانہ کروں گا۔
( یہ وی خط معلوم ہوتا ہے جس کے متعلق اس سے وہلے خط میں کما گیا ہے کہ یہ خط طنائع کر دیا گیا تھا لیکن اس خط سے اندارہ ہوتا ہے کہ وہ خط شاید سرکلای طور پر طنائع کرنے کے احکاات ہوئے ہوں مگر نا معلوم صاحب کے پاس یہ خط موجود ہے ) ، ( مرتب)

فرخ آباد سے خط آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ لکھنٹو میں جنگ جاری ہے - ---- غالباً کل ، باغی فون سوائے ایک رجمنٹ کے جو شاہی قلعے کی حفاظت کے لئے متعین ہے ، پوری قوت کے ساتھ کیپ پر تملہ کرے گی --- آج جنگ کی مفاورتی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے - اس کی تفصیلات آج شام تک محملے مل جائینگی - اگر آپ آج رات اپنا کوئی آدمی بھیج دیں تو کل صبح تک یہ معلومات آپ تک بھن مسلمی ہیں -

(م-ک-۱۳۹، ص ۲۲۹-۲۰۹)

# ( ٣٩ ) ---- راجن گوجر --- ٢٩ ، جولانی ١٨٥٤ -

میں نے انفنٹری کی تین اور کیولری کی ایک رجمنٹ کو گھوڑوں سے کھینچی جانیوالی چے توپوں اور ایک مجاری توپ کے ساتھ بھی کا پل پار کر کے دوسری طرف جاتے دیکھا - یہ فوج وہاں پر مورچہ قائم کرنے کا بندوبت کر رہی ہے - اس مقصد کے لئے ایک سو آدمی ربت اور جھاڑیوں کا انبار بنانے میں مصروف ہیں ---- باغیوں نے بلب گڑھ کے راجہ کے بچاکو ہلاک کر ڈالا ہے - بلب گڑھ کا راجہ بھی ان کی قید میں ہے -

(م - ک - ۱۳۷ ص ۲۸۲)

### ( ٢٠) ---- رجب على --- ٢٩، جولائي ١٨٥٤

آج شہر کے ہندوؤں نے پانچ قصابوں کو گائے ذرج کرنے پر ہلاک کر دیا - ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نا الفاقی برصی جا رہی ہے - بادشاہ سلا مت نے اس کی روک تھام کے لئے شہر میں گائے بلکہ بکرے کے گوشت کی فروخت کی بھی مما نعت کر دی ہے - کر قسم کے بعض مسلمان اس پر کافی خفا ہیں - انہوں نے عید کے دن سرعام گائے ذرج کرنے کا اعلان کر رکھا ہے - اگر ہندو سپاہیوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو ان کا ارادہ ان کے خلاف جہاد کرنے کا ہے ۔ اگر ہندو سپاہیوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو ان کا ارادہ ان کے خلاف جہاد کرنے کا ہے ۔ جس میں وہ یا تو ہندوؤں پر فتح حاصل کریں گے یا شہید ہو جائیں گے - ان کے لئے گائے کے ذرج کا خلافوں کے خلاف جنگ کرنا اتنے ہی ٹواب کا کام ہے جتنا فرنگیوں کے خلاف - -- یہ کہتے ہیں بعد میں انگریزوں سے بھی نبٹ لیں گے - یقینی بات ہے ہمیں چاہئے کہ دہیلے ہندوؤں سے نیٹ لیں بعد میں انگریزوں سے بھی نبٹ لیں گے - یقینی بات ہے ہمیں چاہئے کہ دہیل ہندوؤں سے نیٹ لیں بعد میں انگریزوں سے بھی نبٹ لیں گے - یقینی بات ہے کہ عمیں کے دن یہاں خون خرابہ ہو گا -

حکیم احسن اللہ خان سپائیوں کی تنخواہ خرد برد کر ہا ہے - ان کی تنخواہ میں سے چار روپے فی کس ان کو ادا کرتا ہے اور بقیہ چے روپے خود کھاتا ہے - سپاہی بے حد ناراض ہیں - خیال ہے اس کو جلد مار ڈالیں گے -

۷۲.۱ > ۲۵ ویں اور ۵۴ ویں رجمنٹوں کے پاس پانچ سو من بارود کا ایک علیحدہ ذخیرہ موجود ہے جو وہ کسی دو سری رجمنٹ کو دینا نہیں چاہتے - وہ کہتے ہیں کہ بارود کا یہ ذخیرہ انہوں نے اپنے استعمال اور حفاظت کے لئے جمع کیا تھا - اس پر کسی دو سری رجمنٹ کا حق نہیں --- یہاں پر تقریباً چار سو من کیا گندھک موجود ہے - لیکن صاف کئے ہوئے گندھک کا کوئی ذخیرہ شہر میں موجود نہیں چار سو من کیا گندھک موجود ہیں - انہیں اس جنگ میں سلامتی کی توقع نہیں ---- مفتی صدرالدین آزردہ اور نواب حامد علی نمان کے گھروں پر کافی دنوں سے بہرہ ہے -

میں نے بادشاہ سلامت کو مشورہ دیا تھا کہ ان کو چاہئے خفیہ طور پر شہر کا دروازہ کھلوا کر انگریزی فوج کے شہر میں داخل ہونے کا بندو بست کریں - اس طرح ان کی جان تو شاید نہ بچ سکے لیکن اس احسان کے بدلے انگریز ان کے ورثا، سے اچھا سلوک کریں گے - بادشاہ سلامت تو راضی ہو جاتے لیکن حکیم احسن اللہ نمان نے دخل اندازی کر کے معالمہ خراب کر دیا -

(م-ک-۱۳۹، ص ۲۸۰-۱۲۸)

( ۲۱ ) \_\_\_\_ نا معلوم \_\_\_ ۲۹ ، جولائی ۱۸۵۰ م

ہ ولائی کو تقریباً ایک ہزار سپاہوں اور تقریباً اتنی ہی تعداد میں ، بدمعاشوں ، نے ملکر دیلی کے ایک محلے میں لوٹ مار شروع کردی ۔ گھروں کی دیواروں کو توڑ ڈالا اور فرش ا کھاڑ تھینگے ۔ اس لوٹ مار میں جھجر کے نواب کے دو نوکروں اننت پرشاد اور رائے مل کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ میں نے ان تمام واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ۔

باغی دریائے جمنا کے بیچ مدن پورہ نامی جزیرہ پر مورچہ لگانا چاہتے ہیں - اس مقصد کے لئے بیاں تو پیں نصب کردی گئیں ہیں ---- جنرل بخت نال ان تجاویز کا مذاق اڑا تا ہے کہ سب بلول کو اڑا دیا جائے گا - اور کہتا ہے کہ اس کی فوج بلول کے بغیر بھی دریا عبور کر سکتی ہے اور توپوں کو میانوں پر رکھ کر دریا کے پار لے جایا جا سکتا ہے ۔

یہاں پر یہ مشہور ہے کہ دو سو یا دو سو پچاس کے قریب بارود سے لدے جھکڑے انگریزی کیے ہیں ہونے دیے ہیں اور جنرل بخت نمان ان سے نبٹنے کے لئے تیار ہے ---- میرا کام اطلاع دینا ہے کہی بات کا فیصلہ کرنا اور اس مقصد لے لئے انتظام کرنا آپ کا کام ہے -

فوج نے منی رام سیٹھ سے ایک لاکھ روپیہ نکلوا لیا ہے - ریکی میں اب پچاس ہزار باغی موجود ہیں - جن میں سے تقریباً بیس ہزار تملہ کرنے کے لئے محاذ پر روانہ ہونے والے ہیں - فوج رونے کے لئے بیبتاب ہے - کچے قدرتی طور پر انگریزوں سے نفرت کی وجہ سے اور کچے ایک دوسرے کی تقلید میں -

کل گوپال سہائے کے متعلق ایک اعلان جاری ہوا تھا - اس پر الزام ہے کہ وہ سرسہ کا اسلحہ نانہ لے کر بھاگ گیا ہے ---- بلب گڑھ میں ابھی تک بلوہ نہیں ہوا - البتہ جیل سے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے - یہاں کا راجہ بذات خود لوٹ مار میں مصروف ہے اور اس کام کے لئے گوجروں کو استعمال کر رہا ہے -

فرخ آباد سے ما ، جولائی کا لکھا ہوا ایک خط یہاں پہنچا ہے اس میں لکھا ہے کہ انگریزی

فوج کے بارہ ہزار افراد نے کانپور اور بنارس پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے --- کا ، جولائی کے ایک دوسرے خط میں لکھا ہے کہ مہاراجہ پٹیالہ کے کر دشتہ داروں نے مہاراجہ کو انگریزوں کی مدد کرنے کے جرم میں قبل کردیا ہے ----- مدن پور نامی جزیرے پر جو مورچہ لگیا گیا تھا ، بارش کی وجہ ہے اے جھوڑ دیا گیا ہے -

آج جنگی کونسل کا اجلاس ہوا اور فیصلہ کیا گیا کہ کل انگریزی فوج پر تملہ کردیا جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ کو چاہئے کہ ہیڈ کواٹر سے کمفنر کا کوئی مگاشتہ کبھی بو شہر میں آتا ہے اور ہر قدم کی افواہیں اکٹی کر کے لے جاتا ہے اس کو مہاں آنے سے منع کریں ۔

( ر - م - جلد ١٤٩ ، ص ١٤٩)

# ( ۲۲ ) ---- نا معلوم --- الاجولائی ۱۸۵۲ء

کل بارش کی وجہ سے تملہ ملتوی کرنا پڑا - پلوں کی مرمت کی تیاری مکمل ہے -----مندرجہ ذیل فوجیں آج علی پور جانے کے لئے تیار کھڑی ہیں :-

پیاده فوج کی ۱۲ رجمنشی اور بریلی رساله کی ۲۰۰۰ ہزار سپاہی -

نیمچہ فوج کے پاس جو اسلحہ موجود ہے اس کی تفصیلات یہ ہیں:-

توپ کے گولے: ٥٠٠٠٠

گولوں کے خول: ۵۰۰۰

100:25

گول گولے: ۲۵۵

انگور نما گولے : ۱۵۰

بارود کے کنستر: ۱۲۵

گولوں کو داغنے کے چار جرز: • ۹۰۰

اس کے علاوہ ان کے پاس گھوڑوں سے کھنی جانے والی بارہ توپیں ، پیادہ فوج کی پانچ رہنشیں اور کیولری کی ایک رجمنٹ بھی ہے - انہوں نے باغیت کے لئے چار اور توپیں بھیجنے کا حکم بھی دیا ہے - ان کے پاس اس وقت گھوڑوں سے کھینی جانیوالی ۳۱ توپیں ہیں - محاصرہ توڑنے والی توپیں دیا ہے - ان کے پاس اس وقت گھوڑوں سے بھی زیادہ ہے - بارود اور کارتوس کے چارجرز توپی دیا نے کے لئے ۱۵۰ مستری کام کر رہے ہیں - ان کے پاس ۱۳۰۰ من دلی بارود کا ذخیرہ ہے - بو بنانے کے لئے ۱۳۵۰ مستری کام کر رہے ہیں - ان کے پاس ۱۳۰۰ من دلی بارود کا ذخیرہ ہے - بو بنائے کے لئے ۱۳۵۰ کی تحویل میں انگریز کی بارود ان کے پاس بچا تھا وہ اب سلیم گڑھ میں مقیم ۲۵ ویں رجمنٹ کی تحویل میں دے دیا گیا ہے - کل جتنے بھی کارتوس سے تھے وہ آج فوج میں تقسیم کر دئے گئے ہیں -

کارتوسوں کی ٹوبیاں بنانے کے لئے کہا جارہا ہے کہ بارود کے کارفانے کے ایک ملازم کلو مستری نے اعلیٰ نمونے کی ٹوبیاں تیار کی ہیں - اس طرح شہر کے ایک دارویذ مظہر علی نے گولوں کو دافنے کا مسالہ تیار کرنے کے لئے اپنی تعدمات پیش کی ہیں - ان بدمعاشوں کو رشوت دے کر اپنے دافنے کا مسالہ تیار کرنے کے لئے اپنی تعدمات پیش کی ہیں - ان بدمعاشوں کو رشوت دے کر اپنے

ساتھ ملایا جا سکتا ہے لیکن آپ کی اجازت کے بغیر میں یہ قدم نہیں اٹھاؤں گا -

نیچے فوج کے جنرل عوث نمان اور سپ سالار جنرل بخت نمان ایک دوسرے کے سخت مخالف ہیں - کل تملہ ملتوی کرنے کی سب سے بردی وجہ ان کا اختلاف تھا - بادشاہ سلامت بخت نمان ک تملیت کرتے ہیں اور اب ان دونوں میں صلح کرانے میں مصروف ہیں -

رحیم اللہ سوداگر کانپور ہے آیا ہے - اس نے اطلاع دی ہے کہ نا نا صاحب نے فتح پور کے قریب انگریزی فوج کا مقابلہ کیا اور فلکت کھانے کے بعد وہاں سے کسی طرف مجاگ گیا ہے ---یہ مجمی اطلاع کمی ہے کہ انگریزوں کی پانچ رجمنٹیں اور سکھوں کی ایک رجمنٹ کانپور پہنچ گئی ہے مہاں کی فوج کا ایک حصہ مدد کے لئے لگھنٹو روانہ ہو نے والا ہے -

کلتہ اور کانپور کے درمیانی علاقے میں امن و امان کی خبر ملی ہے ---- ایک دوسری اطلاع کے مطابق بمبئی کی فوج ابھی تک اپنے قلعے میں ہے اور انگریزوں کی وفا دار ہے --- پنجاب سے جو فوج روانہ ہوئی تھی وہ مہاراجہ پٹیالہ کی فوجوں کا مقابلہ کرنے میں مصروف ہے ---- باغیت جانے والی فوج بہلے مالا گرہ جائے گی جہاں میر تھے سے آنے والی انگریزی فوج کے تملے کا اندلیٹہ ہے -

### ( ۲۳ ) ۔۔۔ رجب علی ۔۔۔ ۲ اگست ۱۸۵۷ء

کل شام کی جنگ انگریزی مورچوں پر بندوقوں کے تملے سے شروع ہوئی - نیج میں کچے دیر کے لیے وقف بھی رہا - انگریزی فوج اپنے مورچوں میں جمی رہی اور جب باغی فوج قریب بھنچ گئی تو انہوں نے اس پر توپوں اور بندوقوں سے گولہ باری شروع کر دی - یہ سلسلہ رات کے نو بج تک جاری رہا

ندی پر باغیوں نے جو پل بنایا تھا وہ بارش میں بہد گیا اور آس پاس کے زمیندار بل کے تختے اور لکڑیاں اٹھا کر لے گئے

باغیوں کا فوجی دستہ محاذ ہے اب والیں پہنچا ہے - یہ وہ دستہ ہے جس نے شام کو آٹھ بجے کے قریب دوسرے سپاریوں کے ساتھ مل کے ہمارے مورچوں پے تملہ کیا تھا - جن مورچوں پر تملہ کیا گیا تھا ان میں سبزی منڈی ، ہندو راؤ اور باؤلہ مورچہ شامل ہیں -

انگریز فوج کو اپنے موریے چھوڑنے کی اجارت نہیں تھی - ان کو صرف تملہ آوروں کا جواب دینے اور جب وہ قریب پہنچ جائیں تو ان پر گولہ باری کرنے کی ہدایت تھی -

باغی جب بیپا ہونے گئے تو ان پر گولوں کی بوچاڑ کر دی گئی - انہوں نے دوبارہ تملہ کیا اور دوبارہ ان کا یہی حشر ہوا - باغی رات بھر ای طرح تملے کرتے رہے اور ہر بار ر کسس طرح بیپا ہونا پڑا -

اب صبح کے دس بج ہیں - انہوں نے ہندو راؤ کے گھر اور باولی کے مورچوں کو جھوڑ کر

سبزی منڈی کے مورچوں پر توجہ دینی شروع کی ہے - کیبیٹن ٹریورز کو گولہ لگا اور وہ ہلاک ہو گیا -ہماری فوج کے تقریباً پندرہ افراد ہلاک اور زخمی ہوئے جبکہ دشمن کا نقصان اس سے بہت زیادہ ہوا - ان کی صحیح تعداد کی اطلاع بعد میں دی جائے گی -

باغیوں نے اپنے تملے کے لئے یہ طریقہ انفتیار کیا ہے کہ فوج کا ایک دستہ چار گھنے تک محاذ پر جا کر لڑتا ہے اور بگل کی آواز پر واپس دیلی آجاتا ہے - اور اس کی جگہ ایک دوسرا دستہ لے لیتا ہے - اس طرح لڑائی متواتر جاری رہتی ہے اور باغیوں کی تمام فوج جنگ میں باری باری حصہ لیتی رہتی ہے -

ر-م- جلد ١٨١)

(یہ خط براہ راست کمانڈر انچیف کو بھیجا گیا ۔ اس لئے اس میں دونوں مورچوں کا احوال ہے - رحب علی کے زیادہ تر خطوط " ہائی کمان " کو جاتے تھے ) ۔

# ( ۲۳ ) ---- میگوراج برکاره --- ۱ اگست ۱۸۵۲ ،

بی کا بل کل بہر گیا - باغی اپنی توپوں سمیت دو بجے دیلی بہنج گئے - اس بل پر اب کوئی نہیں - بل کی تمام لکڑی دہاتی اٹھا کر لے گئے - باغیوں نے آج رات کو تملہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے - کل عید کی رات کو جو لوگ ہلاک ہوئے انہیں شہید قرار دیا گیا ہے - فوج کی چار ڈویزنوں کے سلمان اور ہندو سپاہیوں نے اس منصوبہ پر عمل کرنے کی قسم کھائی تھی لیکن اب ان کو ایسی مار پڑی ہے کہ شہادت عاصل کرنے کا سارا جذبہ مختذا پڑھیا ہے - یہ لوگ اب کافی شکستہ دل اور بر نظمی کا شکار ہیں - ان کے لا تعداد افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور زخمیوں کی تعداد کا اندازہ نگانا ملکن ہو گئے ہیں اور زخمیوں کی تعداد کا اندازہ نگانا نامکن ہے -

(ر-م-جلد ٣ص ١٨١)

# دہلی سے آمدہ مختلف خبروں کا خلاصہ ۔۔۔۔۔ ۴ ااآ ۱۸۵۰ء

تیری تاریخ اگت کو بادشاہ نے جنرل بخت نماں کو کافی نعن طعن کیا - اور کہا کہ تم کو اگر رہنا ہے تو انھی طرح سے رہو ورنہ پلے جاؤ تم نے ناحق جرنیل سدھاوا سنگھ کے کیمپ کو بد دل کردیا ہے - ایک تو ان کاکیمپ دو دن پانی میں کھڑا رہا اور مورچوں پر لڑا - بہت آدمی کا ان میں سے نقصان ہوا اور تم نے ان کی مدو نہ کی - بلکہ جو ان کے واسطے رسد بھیجی گئ اس کو تمہارے تو اور نے کی دو نہرے بھر تم اس کیمپ کو ناراض کرتے ہو -

آج جو روز سہ شنبہ ہے تام افسران کمپ کا کوٹ ہے۔ حقیقت میں جرنیل سدھاوا سنگھ یہاں رہنے سے ناراض ہے بلکہ اس کا ارادہ کہ کسی طرف راجستھان جاکر کسی راجہ کو اپنے ساتھ منفق کر کے بلوا کرے اور مشہور ہے کہ کمپو نیمچہ نے راجہ ہے پور سے کچے روبیہ لیا - اور مقام كوك يو كلى ميں بھى افسر راجه سے دس بنزار روبيد ليا -

جمنا جی داس جو ایل سردار الورکی فوج کا ہے مع اپنی جمیعت کے اس جرنیل کا ساتھی ہے جھانسی کی فوج کے بہت ہوار روپے باقی ہیں اور بہت سوار رجمنٹ و پلٹن ہر بہانہ رخصت وغیرہ مجاگ جاتے ہیں -

مشہور ہے کہ کچے سواراور پیادہ بہ تعدار دو پلٹن کے واسطہ بندوبست میان دو آب کے حب درخواست ولی داد نمان رعمیں مالا گڑھ کے جاوے - شادی نماں رسالدار اس کام کے انجام کا منقول ہوا ہے ---- یہاں خبر بہنی ہے کہ سرکار انگریزی کا بندوبست ملک حصار ، ہانسی ، ہریائے میں ہو گیا - اس واسطے تجویز ہوئی ہے کہ کچے فوج دیلی سے ان کی مدافعت کے واسطے روانہ کی حاویں -

ایک انوند صاحب بہ ارادہ جہاد صوات ( سوات ) شہر کی طرف سے آئے ہیں - کوئی کہتا ہے کہ ان کے ساتھ چودہ ہزار آدمی ہیں - کوئی کہتا ہے اس سے کم ہیں - چنانچہ ان کا وکیل ایک افوند کل دیلی آیا ہے اور بادشاہ سلا مت کو ایک تلوار نذر کی ہے - کوئی کہتا ہے بادشاہ کی ملازمت کو جو اخوند آئے ہیں وہ سرائے میں چینچ ہیں - کوئی کہتا ہے کہ شاہ آباد تک آئے ، کوئی کرنال تک بتا ہے - کچے کسی کی بات پر یقین نہیں آتا ۔۔۔۔۔ آج تمام افسروں کی پریڈ ہوئی - بادشاہ نے افسروں میں صلح اور اتفاق کرا دیا -

یقین ہے کہ آج یا کل ضرور دھاوا ہو وے - وقت جنگ فوج کے تین ڈویژن ہونگے --ببئی کی فوج تا اندور آئی بچر اس طرف کچے احوال اس کا معلوم نہیں ہوا - گوالیار کی فوج کی عرضی
آئی - لکھا تھا کہ ہم لوگ بہ سبب بارش کے عاضر نہیں ہو سکتے - بعد خشک ہونے راہ کے ، عاضر
ہونگے -

(ر-م-جلد ٣ص ١٨٢)

# ( ۲۷ ) ۔۔۔۔ سیرو ہرکارہ ۔۔۔ ۱۸۵۰ گست ۱۸۵۰ء

ا اگت کی جنگ کے بعد انفنٹری اور کیولری کے بیشتر سپاہی نجف گڑھ کے راست اپنے گروں کو چلے گئے ہیں ۔ بعض نے چھٹی کی درخواست دی ہے اور کافی تعداد چھٹی لئے بغیر چلی گئ ہے ۔ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ آیا یہ لوگ مستقل طور پر فوج سے الگ ہو گئے ہیں یا کسی مقررہ جگہ پر دوبارہ اکھے ہو جائیں گے ۔ چودھویں ہے قاعدہ رجمنٹ کے پچاس موار اپنا بوریا بستر باندھ کر چلے گئے ہیں ۔ میں نے چار چار پانچ پانچ کی ٹولیوں کو دیلی سے مجاگئے دیکھا ہے ۔ آٹھویں اربگولر رجمنٹ کے تقریباً ۱۰ سپاہی اس طرح مجاگئے میں کامیاب ہو گئے ہیں ۔ اس طرح مجاگئے والے ساہیوں کی صحیح تعداد کا انداذہ نہیں ہو سکا ۔

يہاں پر مشہور ہے كہ باغى فوج كا ايك دست كرنال كے راست ديلى آ رہا ہے - بادشاہ نے

چار سو سوار روانہ کئے ہیں تاکہ معلوم کرکے آئیں کہ آیا یہ پنجاب کے غازی ہیں یا کوئی اور لوگ ۔ ( ر - م - جلد ۳ ص ۱۸۳)

# ( ۲۸) سسسد جمبو اور جوابر سنگھ کی اطلاعات سد ۲ اگست ۱۸۵۷ء

آج فوج کے تمام افسروں نے شاہی دربار میں عاضری دی - یہ طے پایا کہ مجف گوہ کے راست علی پور فوج بھی جائے - علی پور پہنچنے پر یہ فوج ایک رات کے لئے پڑاؤ ڈالے گی - یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ نجف گڑھ کی ایک کی است علی ہور کو گئی کے ایم بھیلہ کیا گیا کہ ان کی توجہ ادس ہو اور وہ لوگ ان کا چھا کرنے کے لئے فوج بھیجیں ۔

یہ تجویز ہوئی ہے کہ شہر کے ہندوؤں اور مسلمانوں سے پانچ پانچ لاکھ کی رقم اکھی کی جائے - رام جی گڑھا والے کو ایک لاکھ روپہ دینے کو کہا گیا ہے اور گلاب رائے اور مہر چند صرافوں کو پچھڑ پچر ہزار روپے - یہ دونوں پہلے ہی تنس تنس ہزار روپے دے بھے ہیں -

کہا جاتا ہے کہ چودہ ہزار غازی شہر کی طرف آرہے ہیں ان پر نہ جانے کیوں فلک کیا جارہا ہے کہ شاید یہ انگریزوں کی طرف سے لؤیں - لہذا تفتیش کے لئے سوار روانہ کئے گئے ہیں ---- میرٹھ کے گرد و نواح میں دو سو دہاتیوں سے کچہ لوگ مدد حاصل کرنے دیلی آئے ہیں - انہوں نے دو رجمنٹوں کی مدد حاصل کر لی ہے جو باروتی کے قریب پہنچ کر انگریزی فوج کی پیش قدمی روکس گی دو رجمنٹوں کی مدد حاصل کر لی ہے جو باروتی کے قریب پہنچ کر انگریزی فوج کی پیش قدمی روکس گی دو رجمنٹوں کی مدد حاصل کر بی ہزار فوپیاں دورانہ تیار کی جا رہی ہیں -

(ر-م- جلد ٣ ص ١٨٣)

### ( ۲۹ ) ---- نا معلوم --- ۱۸۵۲ -

پی بریگی ہنگ میں ۴۰۵ باغ ہلاک اور ۲۲۵ زخی ہوئے - سب سے زیادہ نقصان نیمی بریگیڈ کو بہنچا - اس نے لڑائی میں بڑھ چڑھ کر صد لیا تھا - اس بریگیڈ کے افسروں نے بادشاہ سے شکلت کی ہے کہ ان کو موقع پر صحح مدد نہ مل سکی جس کی وجہ سے وہ مورچوں پر قبضہ نہ کرسکے اور اتنا نقصان اٹھانا پڑا - بادشاہ نے بڑے فصے سے جواب دیا کہ وہ اگر بغاوت پر اتنے ہی مصر منے تو انہیں چاہیے تھا کہ کمیں اور علے جاتے نہ کہ دیلی آتے جہاں اگر انہوں نے اسے تباہ کردیا ہے - فوج نے مزید ایک ہفتے کی مہلت مانگی ہے کہ وہ علی پور ، نجف گڑھ اور روات بہنے کر دشمن کے ذرائع رسد اور مواصلات کو ختم کرنے کے منصوبے پر عمل کرنا چاہتی ہے -

بٹاور سے کسی آخوند کا خط آیا ہے - ابھی تک اس کے اندراج کا پت نہیں چل سکا - اس خط کا جواب بھیج دیا گیا ہے جس میں لکھا ہے کہ انہیں چلہے جو کرنا ہو کریں لیکن دیلی کا رخ نہ كريس كيونكه مبال پييه ختم ہو چكا ہے اور فوج خود سر ہو گئ ہے -

گڑ گاؤں صلع بنتاور نمان سپہ سالار کی تحیل میں ہے - دوسرے علاقوں کے لئے بھی تحصیلدار مقرر کئے گئے ہیں -

س زینت محل بگیم ، مکھند لال ، حکیم جی اور مرزا الی بخش سے ساز باز کر نے س کامیاب ہو گیا ہوں لیکن اس منصوبے پر عمل کرنے کے لئے آپ کے حکم کا انتظار ہے ،

پچھلی جنگ میں بریلی کی فوج کے تقریباً تو سو افراد ہلاک ہوئے - زخمی ہونے والے سپازیوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے - فوج کے پاس کارتوسوں کی ٹوریوں کے علاوہ اسلحہ نانے میں تقریباً تنین لاکھ ٹوبیاں موجود ہیں -

غازیوں کے کیپ کے سردار مولوی مظفر علی نے بادشاہ کو ایک عرضی بھیجی ہے ۔ آج ایک فرمان جاری ہوا ہے کہ چودہ ہزار افغان غازی کل شہر میں داخل ہوں گے ۔ فوج اور شہریوں کو چاہتے ان کا استقبال کریں ۔ اور ان کی خواہھات اور ضروریات کا خیال رکھیں ۔ صندل اور دوسرے نبردار برنالہ کلاں ، کھورو ، پرگنہ پانی بت کے دوسرے بد معاشوں سمیت مدد ملکتے بادشاہ کے پاس آئے ہیں ۔ ان کی درخواست کل دربار میں پیش کی جائے گی ۔۔۔۔ باغی کچے فوج کرنال بھیجے کی سوچ رہے ہیں ۔ اور یہ شہور کر رکھا ہے کہ انگریزوں کے توپ نمانے پر قبضہ ہو گیا ہے کہ انگریزوں کے توپ نمانے پر قبضہ ہو گیا ہے ہیں مہاراجہ پٹیالہ ڈر جائے اور انگریزوں کی مدد کے لئے اپنی فوج نہ بھیجے ۔ اس سے بخباب کے ہندوستانی باغیوں کو بھی شہد لے گی ۔ اس منصوبے میں یہ بھی شامل ہے کہ پانی بت اور کرسولی میں لوٹ مار کی جائے جس سے ظاہر ہوگا کہ باغی ہر جگہ کامیاب ہو رہے ہیں ۔جب یہ افواہ عام میں لوٹ مار کی جائے جس سے افواہ عام ہوگی تو دیلی پر حملہ کرنے والی فوج کو تباہ کرنا مشکل نہ ہو گا ۔

نیچ فرج جرفل سدهارا سنگھ اور خوث محمد کی قیادت میں علی پور کی طرف روانہ ہو گئی ہے اور جنرل بخت نمان نے قدسیہ باغ میں اپنا مورچہ قائم کر بیا ہے - نصیر آباد کے جنرل بلدیو سنگھ کو باغیت بھانے کے لئے کہا گیا ہے ، --- ندا کے فضل سے کافی زور کی بارش ہوئی اور باغیوں کی فرج کو علی پور سے واپس آنا پڑا - ان کا سارا اسلحہ اور ساز و سامان بھی خراب ہو گیا - جنرل بخت نمان نے البتہ انگریزی فوج پر حملہ کیا - اس کے ساتھ نیچہ فوج کا ایک دستہ بھی تھا - تقریباً چار سو سوار بلاک اور بے شمار زخی ہوئے - آخر میں وہ بد دل ہو کر مجاگ کھڑے ہوئے -

آج عید الضیٰ کا دن ہے - فوج کے اعلیٰ افسر اور شاہی ملازمین دربار میں عاضر ہوئے اور بادشاہ کو نذرانے پیش کئے گئے - بادشاہ نے اس کے عوض کسی کو کوئی ضلعت وغیرہ نہیں دی -

ہے پور کی فوج کا ایک اعلیٰ افسر جس کا نام معلوم نہیں ہو سکا یہاں آیا ہے اور کہنا ہے کہ دس ہزار فوج بادشاہ کی مدد کے لئے تیار ہے - ٹونک کے نواب وزیر محمد نے بھی بادشاہ کی ندمت میں درخواست بھیجی ہے اور لکھا ہے اے تولہ رام سے خبر ملی ہے کہ ابھی تک انگریزوں کو

سمندر میں نہیں ڈھکیلا گیا - عبدالحق کو گڑگاؤں کا سردار مقرر کیا گیا تھا وہ وہاں سے جھنڈے ہراتا ، ڈھول بجاتا واپس آیا ہے -

ایک ہرکارے کی اطلاع کے مطابق انگریزوں سے بھرا ہوا ایک جہاز گڑھ کمشفر آ بہنچا ہے ۔۔۔۔۔۔ عید سے جہلے بادشاہ سلامت نے اپنے نماندان کے لوگوں اور ملازمین میں ستر ہزار روپ لقسیم کئے - بادشاہ سلامت نے شہریوں سے دس لا کھ روپ مانگے ہیں - پانچ لا کھ ہندؤں سے اور پانچ لا کھ مسلمانوں سے - اگر کوئی شخض چندہ نہ دے تو اسے قید میں ڈال دیا بناتا ہے ۔۔۔۔ بالا گڑھ کے ولی داد نے بچر مدد مانگی ہے - اس کو جواب دیدیا گیا ہے کہ اس کے پاس جہلے ہی دو رجمنشی موجود ہیں اسے اور زیادہ مدد کی امید نہیں رکھنی چاہئے - وہ بادشاہ کے رشتے داروں میں سے ہے ۔ کموجود ہیں اسے اور زیادہ مدد کی امید نہیں رکھنی چاہئے - وہ بادشاہ کے رشتے داروں میں سے ہے ۔ انگریزوں کی مدد کے لئے ایک فوج کانپور چکٹے گئی ہے اور مرسط سردار نانا جاحب کو شکست ہو گئ کے اور مرسط سردار نانا جاحب کو شکست ہو گئ کے ۔۔۔۔ دلیی انفنٹری کی پانچویں رجمنٹ کی تین کمپنیاں دیلی بچنچ گئی ہیں - انہوں نے سہارنپور سے لوٹ مار کا لایا ہوا سامان آپس میں تقسیم کر لیا ہے - - انہوں نے گھاٹ کے دارویڈ کو قید کر لیا تھا اب دیلی جہنچ کر اہسے رہا کر دیا ہے - دارویڈ کہتا ہے کہ انبالہ میں نوا کھلی رجمنٹ پر انگریزوں کو اعتبار نہیں کیونکہ ان پر بخاوت کی وبا کا اثر پڑ چکا ہے ۔

, نیمچہ بریگیڈ نے ابھی تک اپنے آپ کو دوبارہ منظم نہیں کیا ہے - لیکن اس کے باوجود انہوں نے نجف گڑھ اور بہادر گڑھ کے راستے علی پور جانے کے ارادے کو ملتوی نہیں کیا ہے -( ر - م - جلد ۳ ص ۱۸۳)

#### ( ۵۰ ) ---- رجب علی --- ۴ اگت ۱۸۵۷ء

رجب علی نے بارود فیکٹری میں دھماکہ کی تصدیق کی ہے - اس دھماکے میں تمیں من بارود تباہ ہو گیا ---- کل بہرام نگر میں جو دیلی سے پانچ کوس دور جھجر روڈ پر واقع ہے دو رجمنٹ ، اور گھوڑوں سے کھینچنے والی دو توپیں موجود تھیں - کہا جاتا ہے یہ فوج رقم حاصل کرنے کے لئے جھجر جارہی ہے - ایک اور خبر ہے جس کی تصدیق ابھی نہیں ہو سکی کہ یہ فوج دراصل بانسی کے لئے روانہ ہوئی ہے -- باغیوں کے پاس روپے اور بارود کی خبر ہے -

# ( ۵۱ ) ---- گوری شکر --- ۵ اگست ۱۸۵۷ء

انگریزی کیب پر تملہ کرنے کے لئے جو فوج جاتی ہے اس میں فوج کے چار ڈویژن حصہ لیسے ہیں - پانچواں ڈویژن نگمبود پر متعین ہے - ان میں سے ایک ڈویژن قدسیہ باغ میں ، دوسرا بوٹا بیٹری پر ، تیبرا بسی کے پل پر اور چوتھا تیبرے ڈویژن کی مدد کے لئے متعین ہے - انگریزی فوج پر تملہ کرنے کے لئے آج جس فوج کو کہا گیا تھا اس کے کافی سپاہی ابھی تک تیلی واڑہ میں سسا رہے ہیں - بارہ نج کئے ہیں اور محاذ پر جانے والی فوج کا ابھی تک کوئی پت نہیں -- کل رات تک ان کا منصوبہ علی پور فوج بھیجنے کا تھا - آج صبح انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے اس کا ابھی تک علم نہیں ہو سکا - فوج کی دو رجمنٹوں اور سواروں کے ایک رسالے کو ہانسی جانے کا حکم ملا ہے لیکن یہ فوج ابھی تک دیلی میں ہے --- ہمیانہ کے سپائیوں کو اطلاع ملی متحی کہ بیکانیر کے راج نے انگریزوں کی مدد ہے ان کے گھروں کو لوٹ لیا - انہوں نے انتقام لیسنے کے لئے بادشاہ سے مدد مانگی بادشاہ مے مد مانگی بادشاہ میں جانے والی فوج کو دو تو پوں سمیت ان کی مدد کو جانے کو کہا تھا گر یہ فوج ابھی تک بادشاہ میں تنخواہوں کا انتظار کر رہی ہے - تنخواہ ملتے ہی یہ فوج روانہ ہو جائے گی ----- باغی فوج کانی شکستہ دل ہے - جزل بخت نماں اور جنرل سدھارا سنگھ کھلم کھلا ایک دو سرے کی مخالفت کرتے ہیں ۔ فوج میں افواہ ہے کہ جنرل بخت نمان انگریزوں سے ساز بازگر رہا ہے - حکیم احسن اللہ نمان کی پوزیشن بھی مظوک ہے لیکن وہ بادشاہ کی حفاظت میں ہے -

بھیج کے نواب ہے رقم عاصل کرنے کے لئے اس کے سرپہ سو سوار سوار ہیں - اس کو ایک کافی سخت قسم کا خط بھی لکھا گیا ہے ---- شہر میں شیس وصول کر نے کے لئے میونسپل کونسل مقرر کی گئی ہے - نواب اتحد مرزا نمان اور راجہ ہے سنگھ کا لاکا اس کونسل کے ممبر ہیں - ان کے نماندانوں کا سرکار کو خوب علم ہے - شاہ زادہ مرزا مغل ان کے زیر اثر ہے - وہ خود اس کونسل کی انتظامیہ کا سربراہ ہے --- کل دیلی کے پنجابی سوداگران نے پچاس ہزار روپے کا عطیہ دیا تھا - دو سرے عطیات ابھی وصول کئے با رہے ہیں ---- بہادر گڑھ کے نواب بہادر علی نمان کو علی پور بانے والی فوج کے لئے خوراک و رسد کا انتظام کرنے کے لئے کہا گیا ہے ----- صلح پلوال کے سعد الدین نے آج مرزا مغل سے ملاقات کی اور اسے دو سو روپے کا نذرانہ پیش کیا - وہ آج بنگ کے لئے محاذ پر گیا ہے ----- چھٹی سے واپس آنیوالے سواروں نے اپنی شخواہ کا مطالبہ کیا تھا جب شخواہ نہ ملی تو ان میں سے دو سو سوار اپنے اپنے گھروں کو بچلے گئے -

بادشاہ نے بجرے دربار میں اعلان کیا ہے کہ انگریزوں کا نام و نظان عنقریب ہندوستان کے نقشے سے مثا دیا جائے گا - وہ لوگ جو اس بجروے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ انگریز والی آئیں گے غلطی پر ہیں - بنگال ، مدراس اور بمبئی کے تمام علاقوں نے کھلم کھلا بغاوت کردی ہے - انگستان کے انگریزوں نے اگر اپنے ہم وطنوں کی مدد کے لئے انگستان چھوڑ کر آنے کا اردہ کیا تو وہ خود اپنا مک بھی کھو دیں گے - اس ملک میں انگریزوں کا کوئی دوست باتی نہیں جبکہ بادشاہ کی مدد کے لئے ہر جصے سے پیغامات آرہے ہیں -

باغیوں نے کل علیم احسن اللہ کا مکان لوٹ لیا اور اب آگ لگا دی - علیم خود قلع میں قدیہ باغیوں نے کل علیم احسن اللہ کا مکان لوٹ لیا اور اب آگ لگا دی - علیم خود قلع میں قدید ہے - باغیوں نے بادشاہ سے کہا ہے کہ علیم احسن اللہ کو ان کے حوالے کیا جائے ورنہ خود اس کی اور اس کے خاندان کی جانبیں مجی خطرے میں پر جائیں گی - آخر مجبور ہو کر بادشاہ نے علیم

احن الند کو اس شرط پر ان کے حوالے کیا کہ اس کو کسی قسم کی ذک پہنچائی تو وہ خود بھی خود گئی کرلے گا۔ اس مقصد کے لئے اس کے پاس بمدیٹہ ایک ہمرا رہتا ہے ----- ملکہ زینت محل پر بھی باغی شک کر لے گا۔ اس مقصد کے لئے اس کے پاس بمدیٹہ ایک ہمرا رہتا ہے دہ وہ بادشاہ کی شہادت کے بعد خود بھی زندہ رہنا گوارہ نہیں کریں گے --- آج دربار میں کسی امیر نے حاضری نہیں دی - شہر کے لوگ اپند سے گھروں میں ہیں - دکانیں بند ہیں - ملکہ زینت محل کے محل پر بہرہ ہے ورنہ وہ بھی لوگ اپنا جایا -

بارود کی فیکٹری میں ،جو دھماکہ ہوا تھا اس میں تقریباً پانچ سو افراد ہلاک ہوئے - ہلاک شدگان کاریگروں کی لاشوں کو ان کے رشتہ دار ساری رات ملبہ سے نکالمنے رہے - یہ کام ابھی تک جاری ہے - اس دھماکے میں تقریباً ایک سو افراد زخی بھی ہوئے - یہ دھماکہ کسی حادثے کی وجہ جاری ہے ہوا تھا - حکیم احسن اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہ تھا - کل ساری رات جنگ جاری رہی - کسی کو شہر جھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں - قلعے کے دروازے بند ہیں -

بعد کی اطلاعات : دھماکے کے وقت کارنانے میں ۲۰ من بارود جمع تھا - اس کارنائے میں جتنا بارود تیار ہوتا تھا اے قلعے اور باغیوں کی مختلف فوجوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا -(م -ک ص ۳۰۳-۳۰۳)

### ( ۵۲ ) ---- الك خاص مخركي اطلاعات --- ١٨٥٠ اكت ١٨٥٠ و

چار تاریخ کو انگریزی فوج نے جو گولہ باری کی تھی وہ کافی کامیاب رہی - دیلی میں کافی لوگ ہلاک اوربے شمار خوف زدہ ہوئے --- چھ تاریخ کی گولہ باری میں جنرل بخت نمان کا مجتبجہ ( یا مجانجہ ) اور چار پانچ گولہ انداز ہلاک ہوئے - ایک مشہور رسالدار بھی اس میں مارا گیا - فوج کافی بد دل ہے - سات تاریخ کو بارود کے کارنمانے میں جو دھماکہ ہوا اس میں تقریباً چار سو افراد مارے گئے باغیوں کو شک ہے کہ یہ دھماکہ حکیم احسن اللہ کے ایما پر کیا گیا تھا - باغیوں نے اس کا گھر لوٹ لیا ہے اور اب اس کی جان کے در بے ہیں - وہ اگرچہ بادشاہ کی حفاظت میں ہے گر خود بادشاہ اس کی جان کے در بے ہیں - وہ اگرچہ بادشاہ کی حفاظت میں ہے گر خود بادشاہ اس کی جان کے در بی ہیں - وہ اگرچہ بادشاہ کی حفاظت میں ہے گر خود بادشاہ اے قید سے نہیں بچا سکا -

جنرل بخت نمان نے اپنی فوج کے ایک دستے کو نگان وصول کرنے کو بھیجا تھا جس پر فوج کے دو سرے جرنیل ہے حد خفا ہیں اور کہتے ہیں کہ بادشاہ کے حکم کے مطابق اس کو چاہیے تھا اس قدم کی کاروائی سے نہلے فوج کے دو سرے جرنیلوں سے مشورہ کرتا - اس کی وجہ سے اب کافی نا انفاقی ہیدا ہو گئی ہے - روزانہ کے جھگڑوں اور حسد میں کوئی کمی نہیں آئی --- فوج کو چکھے بیس انفاقی ہیدا ہو گئ ہے - روزانہ کے جھگڑوں اور حسد میں کوئی کمی نہیں آئی --- فوج کو چکھے بیس دنوں سے کوئی تنخواہ نہیں ملی - سپاہی اس کے لئے شور مجاتے رہتے ہیں - ان میں سے کچے مجاگئے کا ارادہ کر رہے ہیں -

کود کا نواب ایک ہزار افراد کے ساتھ چھ ٹاریخ کو دیلی آیا اور اگلے روز دربار میں عاضری دی ۔۔۔۔ شاہی فوج کے سپاہی لوگوں سے روپہ بٹورتے پھرتے ہیں ۔۔۔۔ چندہ کے تعین اور اس کی وصولی کے لئے شہر کے چودہ مسلمانوں اور چودہ ہندوؤں کی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے ۔۔۔۔ جھجر کے نواب نے ابھی تک نذرانہ ادا نہیں کیا ہے ۔

چندیری کے راجہ مجیروں سنگھ نے ایک فقیر کے ذریعے بادشاہ کو ایک خفیہ پیغام بھیجا ہے،
خط کافی طویل ہے - اسکا خلاصہ یہ ہے کہ ہندوستان کے دوسرے حکرانوں کے بر خلاف جو
انگریزوں کی مدد کر رہے ہیں وہ خود بادشاہ کا حامی و مطبع ہے -اگر بادشاہ اس کو ایک فرمان جاری
کردیں تو وہ دوسرے راجاؤں اور سرداروں کو مطبع کرکے بادشاہ کی مدد کے لئے آئے گا -

میرٹھ کے الف نمان نے بادھاہ کو ایک خط اور نذرانہ بھیجا ہے ۔ بادھاہ نے ان دونوں خطوں کے جواب بھیج دیے ہیں ۔۔۔۔۔ بارود کا نیا کارخانہ اب دریا گنج میں حس علی نمان کے گر پر قائم کیا گیا ہے ۔۔۔ مفتی صدر الدین نے لکھنٹو سے آکر دربار میں حاضری دی ۔۔۔۔ ہماں پر اب بارود کی کی ہے ۔۔ مفتی صدر الدین نے لکھنٹو سے آئی ہے ۔ بڑی مشکل سے آج شام ان ک دد کا کچے بند و بست ہوا ۔ اس کی آپ کو اگر پر وقت اطلاع مل جاتی تو بڑی آسانی سے آن کی توپوں پر قبضہ کیا جا سکتا تھا ۔۔ میگزین سے بل کک لے جائے ہوئے ان کا بیشتر بارود صالع ہو جاتا ہے ۔

(م - ک - ۱۲۹ ص ۱۳۵ - ۱۳۹)

#### ( ۵۳ ) مسسد کو برکاره مسد ۸ اگست ۱۸۵۷ء

کل بارود کے کارخانے میں جو دھماکہ ہوا اس میں پانچ سو افراد ہلاک ہوئے - فوج کو عکیم احسن اللہ نمان پر فلک ہے کہ یہ دھماکہ اس کے ایما پر کرایا گیا - اس کے گھر کی تلاشی لی تو ان کو انگریزی کمیں کے کسی منٹی کا بھیجا ہوا خط طا اس سے باغیوں کو یقین ہو گیا اور انہوں نے عکیم احسن اللہ کا گھر جلا دیا - بادھاہ نے بڑی مشکل سے اس کی جان بچائی -

(م-ک-۱۳۹ ص ۱۳۱)

(۵۴) مسسد نا معلوم مسد ۸ اگست ۱۸۵۷ء

آج جمعہ کا دن ہے اور جنگ بدستور جاری ہے - محاذ پر لؤنے والی فوج کو وقتاً فوقتاً آرام دینے کے لئے فوج کے نئے دستے محاذ پر بھیج دئے جاتے ہیں -- نواب حامد علی نمان کے باغ میں ایک نیا توپ نمانہ قائم کیا گیا ہے - اے انگریزوں کی گولہ باری سے کچے نقصان پہنچا تھا -- قدسیہ باغ کا پرانا توپ نمانہ ابھی تک قائم ہے - جنگ کو رات دن جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے -آج کی جبرپ میں جنرل بخت نمان کے توپ نمانے کا ایک جمعدار بلاک ہو گیا - وہ اپنی نظانہ بازی کے لئے بہت مشہور تھا -

بادشاہ سلامت نے آج داؤد خان کے پوتے سے کافی تفصیلی بات چیت کی جس میں الی گاؤں کے حالات پر تبصرہ کمیا گیا -اس نے اطلاع دی کہ نواب صاحب کو کچے چاٹوں نے ، جنگی مدد میر شحد سے آئے ہوئے کچے انگریز کر رہے تھے ، محاصرہ میں لے رکھا تھا لیکن اس نے فوج بھیج کر انگریزوں کو پہیا کر دیا ۔ کہا جانا ہے کہ وہ گھٹا دوآب کے علاقے میں بادشاہ کی عملداری قائم کرنے

کے لئے ہے چین ہے - اور وعدہ کیا ہے کہ بادشاہ سلامت کے نمائندے کے وہاں پہنچنے پر اس علاقے کا نگان اے اوا کر دیا جائے گا - بادشاہ سلامت نے یہ سن کر نعدا کا فکر اوا کیا اور کما یہ سب کچے نعدا کے فضل و کرم سے ہو رہا ہے -

بنازیوں نے بادشاہ کی خدمت میں ایک عرضی پیش کی تھی جس کے جواب میں ایخوں نے فرمایا کہ ان کے پاس نہ تو کوئی خزانہ ہے اور نہ ہی دولت جو وہ ان کو دے سکیں ۔۔۔۔۔ مرزا مخل اور جزل بخت نمان آجکل ایک دوسرے کے جانی دشمن ہے ہوئے ہیں ۔ آج دربار میں مرزا مخل نے سب کے سلمے جزل بخت نمان کی شکلت کی ۔ اس دشمنی کی سب سے بردی وجہ جزل بخت نمان کی شکلت کی ۔ اس دشمنی کی سب سے بردی وجہ جزل بخت نمان کا سریگیڈ تباہ بھی ہو رہا ہو تو مرزا مخل اس کی مدر کو نہیں آئیں گے ۔۔۔۔ مرزا مخل جنگ کا معائنہ کر نے آج محاذ پر گئے ۔۔۔۔ مالا گڑھ جانیوالی فوج ابھی تک روانہ نہیں ہوئی ۔۔۔ شاہ زادہ محمد عظیم ، جو جہلے کسٹم کے انچارج ہوا کرتے تھے ، فوج ابھی تک روانہ نہیں ہوئی ۔۔۔ شاہ زادہ محمد عظیم ، جو جہلے کسٹم کے انچارج ہوا کرتے تھے ، آج ہائسی جانے والی فوج کی مدد کے لئے دیلی سے روانہ ہوئے ۔۔۔ کل جنگ کے دوران انگریزوں کی چو تھی ہے قاعدہ رجمنٹ کے چالیس یا بچاس سپاہی مجاگ کر باغیوں سے آ طے ۔

بادشاہ سلامت سارا دن شعر و شاعری میں گن رہتے ہیں - ان کی ایک تازہ عزل کا مقطع یہ ہے:-

Zafer (The King,s assumed poetical name) will seize London.

For after all what is the Distance from Hindustan. \*

نوٹ - اسل مخطوط انگریزی میں میسر آیا جس سے اردو ترجمہ کیا گیا ہے - مندرجہ بالا شعر اردو میں نہیں ملا -)

آج ظام بارود کا کارخانہ تباہ ہوگیا اور اس کے کاریگر ہلاک و زخمی ہوئے - میں نے خود اس کارخانے کو اپنی آنکھوں سے تباہ ہوتے دیکھا - بعض لوگ کہتے ہیں یہ گولہ باری سے تباہ ہوا - دو سرے کہتے ہیں کہ اس رات کوئی گولہ شہر کے قریب نہیں گرا اور یہ کارخانہ شاید جلم کی چنگاری کی وجہ سے تباہ ہوا - دھماکہ کے بعد تقریباً ایک ہزار سپاریوں نے عکیم احسن اللہ کے گھر پر دھاوا کی وجہ سے تباہ ہوا - دھماکہ کے بعد تقریباً ایک ہزار سپاریوں نے علیم احسن اللہ کے گھر پر دھاوا کیل دیا -اور الزام لگایا کہ اس نے جان بوچ کر یہ کارخانہ نود تباہ کرایا ہے - انہوں نے اس کے گھر کو لوٹ لیا اور وہ خود اس وقت قلع میں نہ ہوتا تو وہ لوگ اس کو قبل کر دیتے -

لکھنٹو سے مہندو نمان کے بیٹے قدرت اللہ نمان کا خط آیا ہے جس میں اس نے واجد علی شاہ کے بیٹے کی تخت نظینی کی اجازت مانگی ہے - اس نے وہاں اپنا سکہ بھی جاری کردیا ہے جس پر یہ الفاظ درج ہیں :-

بزور زد سکه نصرت طرازی سراج الدین بهادر شاه غازی

شہر میں یہ بھی افواہ ہے کہ حیدر آباد کی فوج باغیوں کی مدد کے لئے عنقریب دیلی پمنچنے والی ہے -

#### (۵۵) مسدر رجب علی مده و اگست ۱۸۵۶

### (۵۲) ---- نا معلوم --- ۱۸۵۰ اگست ۱۸۵۷ء

• ٣٠ جولائی کو انگریزوں کی فوج نے جو گولہ باری کی تھی اس سے شہر میں کافی نقصان ہوا ۔
میگزین میں بارود کا ذخیرہ بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے ۔ استعمال کے قابل بارود کا ذخیرہ صرف بچای
من باقی رہ گیا ہے اس کو اب فوج میں تقسیم کر دیا گیا ہے ۔ اس کے علاوہ جو بارود تھا بارش میں
خراب ہو گیا ہے ۔ ۔ انگریزی فوج کا ایک گولہ بارود نوانے کے عین نیچ آکر گرا تھا گر کسی خرابی کی
وجہ سے نہ پھٹا ۔

سردار شمطیر سنگھ ، رنجور سنگھ ، گور کھ سنگھ اور متصدی سنگھ کا مجانجا سردار بہادر سنگھ ، بادشاہ کے نام ان سرداروں کا ایک خط لے کر آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ انہیں بنگال میں فوج کے بغاوت کرنے اور بادشاہ کی مدد کے لئے دیلی کی طرف روانہ ہونے کی اطلاع ملی ہے - اب پت بیلا ہے کہ انگریزوں نے بادشاہ کے خلاف اعلان جنگ کردیا ہے - ان سرداروں نے بادشاہ سے پنجاب میں موجود انگریزی فوجوں پر تملہ کرنے کی اجازت مانگی ہے - بادشاہ نے آج ان کے خط کا جواب بھیج دیا ہے - گھے یہ اطلاعات خود قاصد سے ملی ہیں - قاصد کو جو خط دیا گیا تھا " وہ اس سے جواب بھیج دیا ہے - گھے یہ اطلاعات خود قاصد سے ملی ہیں - قاصد کو جو خط دیا گیا تھا " وہ اس سے بخاب کی طرف روانہ ہو گیا ہے - یہ شخص بالکل بد معاش کم ہو گیا ہے - یہ شخص بالکل بد معاش نظر آنا ہے - ضروری ہے کہ اس کو راستے میں ہی ہلاک کر دیا جائے - اسے ذیل میں دی گئی نظر آنا ہے - ضروری ہے کہ اس کو راستے میں ہی ہلاک کر دیا جائے - اسے ذیل میں دی گئی نظانیوں سے بہجاناجا سکتا ہے :

کھلتا ہوا رنگ ، کھادہ ماتھا ، بردی بھنویں ، درمیانہ قد و قامت ، باعیں کان میں مندری ، اوپر کے لب پر تل ، کالے بال اور ڈاڑھی -

ہمارا ایک جاسوس " مرزا مفل کے گھر کے قریب " پکڑا گیا - ایک اور پر شبہ کیا جارہا ہے ان میں ہے ایک کر کے گرد دو پہتول مطائے بڑی دلیری سے دربار میں آکر بیٹھ گیا تھا - دیلی کے صوبہ دار نے اس بہجان لیا - دوسرے کو ۱۴ ویں رجمنٹ کے ایک سپابی نے پہچان لیا - بکڑے بانے دالے جاسوس نے بتایا ہے کہ وہ مانٹرز اور سیرز سے تعلق رکھتا ہے اور انگریزوں کی فوج سے بھاگ کر این ہم وطنوں کی مدد کے لئے آیا ہے -

باغی فوج کے سپاہی معمولی معمولی بات پر لاتے بھگڑتے رہتے ہیں --- جو فوج علی پور بھیجی گئ تھی وہ بڑی بد دلی اور نا راضگی کے ساتھ گئ ہے -بقیہ فوج کے سپاہی خوراک نہ ملے کی وجہ کئ آئے ہوئے آئے ہوئے ہیں اور فرار ہونے کو سوچ رہے ہیں ---بالا گڑھ کے نواب نے مدد مانگی تھی اس کی مدد کے لئے کچھ فوج بھیج دی گئ ہے ---- دو آب کے زمینداروں نے بادشاہ کو لکھا ہے کہ وہ لگان ادا کرنے کو تیار ہیں -

(790-129 0.189- J-p)

#### (۵۷) ــــ رجب علی مده ۱۱ اگست ۱۸۵۷ء

ہرکاروں نے کل شام آکر اطلاع دی کہ شہر کے ہر دروازے پر پہرہ نگا دیا گیا ہے اور کسی شخص کو گذرنے کی اجازت نہیں جب تک کوئی اس کو جانتا نہ ہو یا محلہ کا کوئی شریف آدمی اس کی سفارش نہ کرے ۔ یہی وجہ ہے کہ میں کل شام سے کوئی اطلاع نہیں بھیج سکا اور نہ ہی آپ کا کوئی ہرکارہ نجھ تک بہنچا ہے ۔

بارہ تاریخ کو جو تو پس پکردی گئیں تھیں ان میں ہے ایک توپ کے گولہ کو جب کھولا گیا تو پہتے چلا اس میں نیا بارود مجرا گیا تھا - یہ بارود کافی نمام اور کم درجے کا ہے -اس سے ان اطلاعات کی تصدیق ہو تی ہے کہ ان کے پاس اچھے بارود کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہے اور روزانہ استعمال کے لئے جو بارود بن رہا ہے وہ بالکل ہے کار ہے - ان کے پاس گندھک کا جو ذخیرہ موجود ہے وہ عتقریب ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ اس قسم کا ہے کار بارود مجھی نہ بنا سکیں گے -

# ( ۵۸ ) ----- كرال بيچر كے مخبر كے قام سے --- ١١١ اگست ١٨٥٤ء

علیم اصدن اللہ کو اس شرط پر رہا کیا گیا ہے کہ وہ آئندہ اپنے پیشے کے علاوہ کسی بات میں دخل اندازی نہیں کرے گا - مرزا مغل ، ( مرزا محمد ) خصر سلطان اور ( شاہ زادہ مرزا ) عبداللہ اس کو اپنی نگرانی میں گھر لے گئے - بادشاہ کافی افسردہ ہیں - باغیوں نے شہر میں لوٹ مجا رکھی ہے انگریزی فوج کے کچے گولہ انداز کل دریا عبو رکر کے اس طرف آگئے تھے - اس یں ہے دو ہتھوڑوں اور دوسرے اوزاروں کے ساتھ کپڑے گئے اور بقیہ لڑائی میں مارے گئے - ان کا ارادہ شہر میں داخل ہو کر توپوں کو تباہ یا خراب کرنے کا تھا ----- کسی امیر کا خانساماں مخبری کرتے ہوئے کپڑا گیا ہے - --- سندھیانوالہ کے سردار کا مجتبجہ ( یا مجانجہ ) بہادر سنگھ دیلی والیں آگیا ہے - اس کی اطلاع دی ہے کہ پرتاپ سنگھ اور متصدا سنگھ مجاگ کر ہوشیار پور اور کانگڑہ چلے گئے ہمیں اور شمشے سنگھ کو انگریزوں کی فوج نے پکڑ لیا ہے ---- مہاراجہ تخت سنگھ نے ایک خط بھیجا ہے جس میں سلام دعا کے علاوہ اور کچے نہمیں --- کوٹ قاسم ہے لگان وصول کرنے کو پچاس سواروں کو وہاں بھیجا گیا تھا - ( انگریزی ) فوج نے ان پر پٹودی کے قریب تملہ کر کے ان میں ہے بتمیں ( ۳۲ ) کو بھیجا گیا تھا - ( انگریزی ) فوج نے ان پر پٹودی کے قریب تملہ کر کے ان میں ہے بتمیں ( ۳۷ ) کو کی رائے کہ دویا ہے اس کے دائے اور بلول ہے بھرت پور کہ ویوالی رسد کو اس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ انگریزی فوج کو ہودل اور بلول ہے بھرت پور کے دائے اس نے نان نے لکھا ہے کہ داگر اس کو مدد نہ بھیجی گئی تو وہ اپنے علاتے کا لگان وصول کر نے کے لئے مدد مانگی ہے ہوں کر لیں گے --- غازی آباد کے زیمنداروں نے بھی لگان وصول کر نے کے لئے مدد مانگی ہے وصول کر لیں گے --- غازی آباد کے زیمنداروں نے بھی لگان وصول کر نے کے لئے مدد مانگی ہے انہوں نے وہاں کے چار گاؤں کو آگ لگا کر تباہ کر دیا ہے - بادشاہ سلامت آگر ان کو کچھ فوج بھیج دیں تو اپنا نگان بخوشی بادشاہ کو دیں گے -

بارود کا نیا کارخانہ مرزا حس علی کے گھر قائم کیا گیا ہے - وہاں پر قدسیہ باغ ہے گولہ باری کی جا سکتی ہے ---- شہر کے لوگ انگریزی فوج کی بہادری کی تعریف کر رہے ہیں - باغی فوج میں آپس کی نا اتفاقی ایک یقینی بات ہے - پہلے تو تنخواہ کے نہ طبنے کی وجہ سے اور دو سرے فوج نے مرزا مغل کو اپنا سپ سالار مقرد کر لیا ہے جس کی وجہ سے فوج کے دو سرے جرنیل خصوصاً بخت خان کافی نا خوش ہیں اور تعیرے یہ کہ فوج کے سپاہی اندریں حالات محاذ پر جاکر لانا بھی نہیں چاہتے ---- کمو کے بہادر علی خان کو لگان وصول کرنے کے لئے رہتک کی طرف بھیجا گیا ہے چاہتے ---- شہر میں توپ کے گولے اور بندوقوں کی نالیاں تیار کی جا رہی ہیں - کارتوس خراب بنتے ہیں چھوٹے اسلح کے لئے شہر کے تاجروں سے کچھ اچھا بارود حاصل کیا گیا ہے - لیکن توپوں کے لئے جو بارود تیار کیا جارہا ہے وہ کافی خراب قسم کا ہے -- احمد مرزا خان نے اتھی قسم کا پانچ سو من شورا براود تیار کیا جارہا ہے وہ کافی خراب قسم کا ہے -- احمد مرزا خان نے اتھی قسم کا پانچ سو من شورا

(م-ک-۱۵۳ - ۱۵۳ )

#### ( ۵۹ ) ---- تراب على ابن عربت بخش --- ۱۸ ، اگست ۱۸۵۷ ،

آج شام فوج کا معائنہ ہوا - ہارس آر شری اور دو رجمنٹوں اور فوج کے ایک بریگیڈ کو مالا گڑھ اور باغیت جانے کو کہا گیا ہے - ایک دوسرے بریگیڈ کو علی پور بھیجا با رہا ہے اور اس مقصد کے لئے قلیوں کو جمع کیا جارہا ہے - اب دمکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ ان ارادوں پر عمل کرتے بھی ہیں یا نہیں - بادشاہ سلامت نے علیم ( احسن اللہ نمان ) کی رہائی کے لئے کل رات فوج کے اعلیٰ افسروں کو ایک طویل خط بھیجا تھا گر کسی نے کوئی توجہ نہ دی - آخر کار تنگ اگر بادشاہ سلامت نے آج فوج کے جزنیلوں کو لکھا اور دھمکی دی کہ اگر ان کا حکم نہ مانا گیا تو وہ خود کشی کر لیں گے یہ خط ملتے ہی حکیم کو رہا کردیا گیا -

گندھک کی تلاش سارے شہر میں جاری ہے --- قاضی محمد ذکریا کی اطلاع پر دیبی داس کی دکان سے ۳۰ من گنددھک کا ذخیرہ بر آمد ہوا ہے ----- جہادیوں نے ۲۴ ویں رجمنٹ کے کرنل کو اطلاع دی کہ پچلے دو دنوں کے دوران تقریباً ۴۰ ۱۵ سو سپاہی جن میں اکثر لکھنٹو سے تعلق رکھتے ، بجاگ گئے ہیں - چونکہ شہر کے دروازوں پر ۲۴ ویں رجمنٹ کا پہرہ ہے اس لئے ان سے کہا گیا ہے کہ بجاگ ء والے سپاہیوں پر نظر رکھے ---- گذشتہ رات کی جنگ میں ۲۴ ویں رجمنٹ کی تنین کمپنیاں ، ۳۸ ویں رجمنٹ کے دو سو سپاہی اور تقریباً پانچ سو بچاس دو سرے پیادہ اور سوار یا تو تنین کمپنیاں ، ۳۸ ویں رجمنٹ کے دو سو سپاہی اور تقریباً پانچ سو بچاس دو سرے پیادہ اور سوار یا تو بلاک ہو گئے یا ڈوب کر مرگئے- کمود کا نواب یہاں کے حالات سے دل برداشتہ ہے - وہ آج یا کل واپس چلا جائے گا - - ۲۱ ویں رجمنٹ کے مشکل سے ایک سو سوار صحیح سالم ہوں گے - ان میں سے کچہ تو بنگ میں ہلاک ہوئے اور کچہ مجاگ گئے -

کلو نمان مستری، جنرل بخت نمان کے ایک مغیر قاضی محمد ذکریا کی سر پرستی میں کارتوسوں کی ٹوپیاں بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے - اس کو ان کے بنانے پر بہت فخر ہے - ان ٹوریوں کے کچھ نمونے ارسال نعدمت ہیں - یہاں پر ابھی کوئی بارود داغنے کا مسالہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوا -

جھجر کے نواب کا سسر ، سمندر نمان ، اپنے ساتھیوں سمیت ابھی تک کلاں محلے کے ایک چھوٹے سے مکان میں مٹھہرا ہوا ہے - وہ بالکل صحیح سالم ہے اور زخی نہیں ہوا ہے -

آج ضبح باغی فوج کے افسروں کا اجتماع ہوا - ان میں سے ہر ایک نے پانی کے لوئے میں بنک کی تین تین چٹیاں ڈال کر قسم کھائی کہ وہ اگر اپنی قسم سے انحراف کریں تو پانی میں بنک کی طرح گھل کر مر جائیں - انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ چونکہ شکست کھانے پر انگریز ان کو زندہ نہوڑیں گے اس لیے بہتر ہے کہ لاتے ہوئے مر جائیں - ان میں سے ہر آیک کو چاہئے کہ یا تو وہ انگریزوں پر فتح حاصل کرے یا ان کے نطاف لو تا ہوا جنگ میں شہید ہو جائے -

مالا گڑھ اور باغیت جانیوالی فوج کو آج پچر روانہ ہونے کو کہا گیا ہے ------ آج لال کنواں پر ایک قاصد نے اطلاع دی کہ مہو کا بریگیڈ دیلی پہنچنے والا ہے - لیکن بمبئی سے آنیوالی فوج کی ابھی کوئی اطلاع نہیں ہے -

آج دربار کے بعد بادشاہ نے سپ سالار سے فرمایا کہ چونکہ وہ انگریزوں کی ایک تجوفی سی فوج کو فتح کرنے میں ناکام رہے اس لئے بہتر ہے کہ وہ ان سے رحم کی درخواست کرے اور شہر اور محل کو مزید برباد کرنے کی کوشش نہ کریں - سپ سالار نے جواب دیا کہ اس کے بجاگئے کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے - اس پر بادشاہ نے اپنے ہاتھی بان کو ایک ہاتھی تیار کرنے کو کہا تاکہ وہ انگریزی کیپ میں خود جاکر گفت و شنید کر سکے - فوج کے افسروں نے انہیں اس ارادہ سے باز

رکھنے کے لئے وعدہ کیا یا تو وہ کیمپ پر فتح حاصل کریں گے یا بچر ہمدیثہ کے لئے اپنا منہ نہ و کھائیں گے ۔

میرے والد چندوں کی ادائیگی سے تنگ آکر بلب گڑھ علیے گئے ہیں - ان کے پاس ا ا ہارس - میرے والد چندوں کی ادائیگی سے تنگ آکر بلب گڑھ علی ہے ہیں - ان کے پاس ا ا ہارس آرٹلری گن تھیں جن میں سے کچے انگریزی فوج کے تصرف میں آگئی تھیں -(م - ک - ۱۵۳ ص ۱۵۳ - ۳۵۳)

#### ( ٢٠) ---- نا معلوم --- ١٥ ، اگست ١٨٥٤ -

کل ایک سو سوار لکھنٹو سے یہاں بیٹنج تھے - انہوں نے لکھنٹو کے جو حالات بتائے ان پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا - صاف ظاہر ہے کہ یہ لوگ وہاں سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں ---- بادشاہ قد سیہ باغ کے مورچ کے نزدیک نالے میں بچنسی ہوئی ۲۴ پونڈ والی دو توپوں کو نکلوانے کی فکر میں ہیں اور ان کو نکلانے کے لیے سپاہیوں کو ترغیب دیتے رہتے ہیں - کل رات تک یہ دونوں توپیں وہیں بھوئی تھیں لیکن آج غالباً یہ لوگ ان کو نکالئے میں کامیاب ہو گئے ہیں - بادشاہ سلامت ہر روز اپنا دربار لگاتے ہیں گر کسی سے زیادہ بات نہیں کرتے - کل قد سیہ باغ کے مورچ پر تملہ کے دوران مرزا مغل کی فوج کی ۱۳ ویں رجمنٹ ، 9 این آئی ، ۱۱ این آئی ، ۲۰ این آئی اور ۱۳ میں کہ جنرل بخت نمان کہتے ہیں کہ ان کو خوشی ہوتی آگر اس جنگ میں مرزا مغل کی تمام فوج ختم ہو جاتی کیونکہ ان کی وجہ ہیں کہ ان کو خوشی ہوتی آگر اس جنگ میں مرزا مغل کی تمام فوج ختم ہو جاتی کیونکہ ان کی وجہ سے اس کی اپنی فوج لیت دل ہو گئی ہے - اس جمرب کے بعد تمام سپاہی اپنے مورچوں میں جاکر الیے سوئے کہ جب ایک سوار نے آگر انہیں خطرہ کی خبر دینے کے لئے جگانا چاہا تو وہ ان کو بیدار نہ کر سکا -

میں کل بھر (باغیوں کے ) کیمپ گیا تھا ---- دیوان کشن لعل کے شیش کل میں جو بیٹری تھی وہ ابھی تک قائم ہے اور اسمبلی رومنز اور قدسیہ باغ میں کچری کے نزدیک کے مورچ بھی اب تک موجود ہیں --- شہر میں مشہور ہے کہ انگریزی فوج کا ہراول دستہ غازی آباد تک بہنچ گیا ہے اور وہاں کے بہت سے بنیے ڈر کر دیلی بھاگ آئے ہیں --- کل گوالیار کے کچھ غازی یہاں بہنچ - کچھ اور سپاہی ۳۰ من اسلحہ لے کریہاں آئے ہیں - انہوں نے یہ اسلحہ انگریز اور گور کھا سپاہیوں سے ، جو سپاہی میں چھپے ہوئے تھے ، چھینا تھا - انہوں نے ان سب کو قبل کردیا اور ان کا سلحہ اپنے ساتھ لے آئے - اس میں سے بارود کا ایک ڈھول انہوں نے قلعہ بھیج دیا ہے -

# (۱۲) ---- گوری شکر --- ۱۵ ، اگست ۱۸۵۷ م

آج ہفتہ کا دن ہے - میں نے ایک با اعتماد شخص کو مورچوں کا معائنہ کرنے بھیجا تھا -

اس نے والی آ کر اطلاع دی کہ سبزی منڈی میں کل پانچ بیٹریاں ہیں جو ہندو راؤ کے مکان پر نصب ہیں اور جو انگریزوں کی گولہ باری کا جواب دینے میں مصروف رہتی ہیں ۔۔۔ شیش محل میں تین مجاری توپیں سبزی منڈی والی سڑک پر نصب ہیں ۔ ان کے علاوہ بلکی توپوں والے تین اور توپ نوانے بھی ہیں جو سبزی منڈی کے گرد و نواح میں گئے ہیں ۔۔۔ قد سیہ باغ کی دو توپیں جو مشکاف کے گر پر نصب تھیں، اب ہٹا لی گئی ہیں ۔ ان کے چہیے ٹوٹ گئے کئی توپوں ان کی حوص کی اہذا ہم خے لیکن توپوں ان کی حوص کی اہذا ہم خے لیکن توپیں انجی حالت میں ہیں ۔ وشمن نے پچھلی جھڑپ میں بلکی توپوں کی کی محوس کی اہذا ہم نئی جھڑپ کے بعد باغی اپنی توپوں کو والی شہر میں لے آتے ہیں ۔ فیچے کسی اور توپ نوانے کا علم نہیں ہو سکا ۔ باغی اب ایک اور نئی توپ لا کر مشکاف کے گھر نصب کرنا چاہتے ہیں ۔۔ اسمملی روم نہیں ہو سکا ۔ باغی اب ایک اور نئی توپ لا کر مشکاف کے گھر نصب کرنا چاہتے ہیں ۔۔ اسمملی روم کہاری تو بیس یہاں لا کر کھڑی کر دیتے ہیں اور رات کو عہاں سے والیں لے جاتے ہیں ۔ جس دو سے ان کی توپیں یہاں لا کر نصب کر دیا ہے۔ جس دن سے ان کی توپیں یہاں لا کر نصب کر دیا ہے۔ جس دن سے ان کی توپیں یہاں لا کر نصب کر دیا ہے۔ جس دن سے ان کی توپیں " ہمارے قبضے " میں آئی ہیں ، انہوں نے اپنی بقیہ توپوں کی رات دن نگہبانی شروع کر دی توپیں " ہمارے قبضے " میں آئی ہیں ، انہوں نے اپنی بقیہ توپوں کی رات دن نگہبانی شروع کر دی اب ۔۔۔ یہ لوگ کسی اسلی نوانے سے کچے نئی فیلڈ گن اور محاصرہ توڑنے والی توپیں لے آئے ہیں ۔ اب ان کو کاڑیوں پر نصب کرنے میں مصروف ہیں ۔

چونکہ باغی فوج ہمسینہ سبزی منڈی اور تیلی واڑہ کی طرف سے آتے ہیں اور جنگ بھی عموماً ای کے گرد و نواح میں لائی جارہی ہے اس لیئے کمترین کی رائے میں بہتر ہوگا کہ ایک مجاری توپ کالا بہاڑ پر نصب کر دی جائے ۔۔۔۔ باغی کل ۳۵ بندوقیں ساتھ لائے تھے جو انہوں نے اپنے پاس رکھ دئے رکھ لی ہیں ۔ بادشاہ سلامت نے حکم دیا ہے کہ ۱۵۰ راؤنڈ ان سے لے کر شاہی قلعہ میں رکھ دئے جائیں ۔

کہا جاتا ہے کہ اندور کی فوج کل یہاں پہنچنے والی تھی لیکن راستے میں کسی راجہ نے اسے روک لیا ہے اور اے آگے برٹھنے سے منع کر رہا ہے - اس فوج کا ایک جمعدار درخواست لے کر بادشاہ کے حضور حاضر ہوا تھا - بادشاہ سلامت نے راجہ کو حکم دیا ہے کہ وہ اس فوج کی پیش قدمی میں رکاوٹ نہ ڈالے اور فوج کو کہا گیا ہے کہ دیلی کی طرف اپنا سفر جاری رکھے ----- گوالیار کا راجہ اپنی ذاتی فوج کے حفاظتی دستے کو اپنے پاس رکھنے میں کامیاب ہو گیا ہے -

(ر.م- جلد ٣، ص ١٨٤)

#### (۲۲) ---- نا معلوم --- ۱۱ ، اگست ۱۸۵۷ ،

میں میگزین کا معائنہ کرنے گیا تھا اور وہاں پتہ چلا کہ کارتوسوں کی ۱۵۰۰، اوروں کا فوریوں کا ذخیرہ موجود ہے۔ ان کے لئے بارود موجود نہ تھا۔ اب کافی گفت و شنید کے بعد قلع میں متعین دیلی رجمنٹ سے ۱۵۰ من انگریزی بارود عاصل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ۳۳۰ من دوسرا بارود بنانے کے لئے بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اسلحہ نانے میں انگریزی بارود کے ۲۲ ڈھول موجود مجھے بنانے کے لئے بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اسلحہ نانے میں انگریزی بارود کے ۲۷ ڈھول موجود مجھے

یہ بھی اب کارتوس بنانے کے لئے استعمال کئے جا رہے ہیں -

آ تطویں ار بگور رجمنٹ کے رسالدار محد شفیع کی اطلاع کے مطابق بچھے چار ونوں میں باغی نوج کے تین ہزار سپایی فرار ہو بھے ہیں - سپایی تنواہ نہ ملنے پر شور مچاتے رہتے ہیں - بادشاہ کے پاس ان کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لئے کوئی خزانہ باقی نہیں ہے - نہ ان کو تنخواہ ملے گی اور نہ یہ لوگ لانے کو تیار ہوں گے -

پچھلے تین ونوں سے یہاں افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ بارود کے کارنانے میں جو دھماکہ ہوا تھا اس میں کارنانے کے قریب رہنے والے شاہی محل کے ہاتھیوں کے دارو عد میر نواب عزیز میر حیدر على كا باتھ تھا - اس پر انگريزوں سے ساز باز كرنے اور ان كو خفيہ خبريں بہنچانے كا الزام لگايا جا رہا ہے - مجھے بقین ہے اس کا حشر بھی وہی ہو گا جو سکیم احس اللہ کا ہوا ہے - اس کے گمر کو لوٹ کر اے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔

محاذ پر زخی ہونے والے باخی کم بی شہر واپس آتے ہیں - اکثر شہر کے باہر پڑے رہتے ہیں ناكد شہر كے لوگوں كو ان كى بر دلى كا علم ند ہونے پائے - يد لوگ اس اميد پر بيٹے ہوئے ہيں كد پنجاب کی رجمنٹیں بغاوت کر کے ان کی مدد کو آنیوالی ہیں - باغی فوج کے افسر کہتے ہیں کہ بسبی سے انفنٹری کی ۴۴ بٹالین ، کیواری کی دس رجمنٹ اور ہارس آر ٹلری کی دس توپیں دیلی چنچے والی ہیں - یہ فوج ہے پور میں لوٹ مار کر کے الور پہنچ گئ ہے اور ایک ہفتے کے اندر دیلی پہنچ جائے گ ---- بھگ کی مفاورتی کونسل نے میرٹھ کے گوجروں کی مدد کے لئے بریلی بریکیڈ کو وہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے - اس فوج میں آر ٹلری اور کیواری کی کچھ رجمنٹیں شامل ہیں اور یہ فوج کل میرٹھ کے ليح روان ہو جائے گی -اس فوج کی صحح تعداد کا ابھی تعین نہیں کیا گیا - میرٹھ کے گوجروں نے اس فوج کے تمام اخراجات کا ذمہ لیا ہے -

۱۳ ، اگست کو فیصلہ کیا گیا تھا کہ نیمچہ بریگیڈ منصوری سے ہوتا ہوا باغیت جانے والی فوج ہے آ ملے اور یہ دونوں فوجیں مل کر علی پور پر تملہ کریں ---- انگریزی فوج کے نو سکھ مجاگ کر باغیوں سے آ ملے ہیں موا تاریخ کو لکھنؤ سے ایک سو سوار بھاگ کر یہاں آئے تھے - ان میں سے بارہ زخمی ہیں ۔۔۔۔ سکھوں نے بادشاہ سے درخواست کی تھی کہ پھانوں اور سکھوں کو مختلف رجمنٹوں سے نکال کر ان کی ایک علیحدہ رجمنٹ بنا دی جائے - ان کی اس درخواست پر عمل کرتے 🕏 ہوئے کل ان کی ایک علیحدہ رجمنٹ بنا دی گئی - کل رات یہ رجمنٹ محاذ پر اوتی رہی - اس رجمنٹ کے سپائی رات کے وقت مختلف جگہوں پر چھپ جاتے ہیں اور موقع ملتے ہی کمپ پر تملے کرتے ہیں --- ریلی اور میر شر کی رجمنٹوں کی بھی ایک علیحدہ کمانڈ بنا دی گئی ہے ----- کل ایک سو سوار حن كے رشت دار ببين سے آنيوالي فوج ميں شامل بين، ريوارى كى طرف رواند بوئے يا كه يه معلوم كر سکیں کہ آیا ببنی کی فوج دیلی کی طرف روانہ ہو چکی ہے کہ نہیں --- کل بارہ ماشکی جو ہانسی جانے والی فوج کے ساتھ گئے تقے واپس آ گئے - انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ جانیوالی فوج کے بے شمار سوار جونہی اپنے گاؤں کے پاس پہنچتے ہیں ، فوج سے فرار ہو کر اپنے اپنے گھروں کو بلے جاتے ہیں -

اس طرح سمیلہ بھنچتے بہنچتے اس فوج کے چار سو سوار مجاگ بھے تھے -

آپ کو چاہئیے کہ کرنل سانڈرز Col . Sanders کو مسوری اور باغیت کے ذریعے باغیوں کے علی پور پر حملہ کرنے کے منصوبہ کی اطلاع دیں تا کہ وہ اس کا انتظام کرسکیں -

آج سو سواروں نے دریا عبور کر کے مجلگنے کی کوشش کی تھی - سیرِز اور مینرز کو ان کے ہتھیار دے دینے کے لئے کہا گیا تھا - انہوں نے انکار کردیا جس کی وجہ سے فوج کے دوسرے سپاہیوں نے انہیں گرفتار کر لیا -

پچلے دنوں میں تقریباً دو سو سکھ دیلی میں آئے ۔ یہ لوگ سبزی منڈی میں مجھرے ہوئے ہیں اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جا رہا ہے ۔۔۔۔ نیمچہ اور بریلی بریگیڈ کل نجف گڑھ اور باغیت روانہ ہونے والے ہیں ۔ ان کے جانے کے بعد دیلی کے دفاع کے لئے صرف میرٹھ اور دیلی رجمنٹ اور کچھ سپاہی اور سواریہاں رہ جائیں گے ۔ آپ کو چاہیے کہ کسی عقامند اور ہوشیار آدمی کو یہاں بھیج کر فوج کی صحیح تعداد معلوم کریں اور شہر پر تملہ کا فیصلہ کریں ۔۔۔ باغیت جانے والی فوج میں انفنٹری کی چھ بٹالین ، کیولری کی دو رجمنٹ اور بارہ ہلکی تو پیں اور نجف گڑھ جانیوالی فوج میں انفنٹری کے جے بٹالین ، کیولری کی دو رجمنٹ اور اشھارہ ہلکی تو پیں شامل ہونگی ۔

(م-ک-۱۲۱ص ۱۲۸-۱۲۹)

# (۹۳) ---- گوری شکر --- ۱۱، اگست ۱۸۵۶

جنگ کا پہلا منصوبہ کہ ہر ڈویژن علیحدہ علیحدہ لوے منسوخ کر دیا گیا ہے - کل شام بریلی ، نیمچہ اور نصیر آباد کی فوجیں اپنے اپنے مورچوں پر واپس آگئیں -اتوار کے روز ان ڈویژنوں میں سے کوئی مورچوں پر نہیں گیا - عصر کے وقت جس دستہ نے حملہ کیا تھا اس کا تعلق مرزا مغل کی فوج سے تھا -

کل تقریباً دو سو سپاہوں نے فقروں کا بھیں بدل کر بھاگئے کی کوشش کی تھی گریہ لوگ پل پر پکڑے گئے اور انہیں واپس لایا گیا - بادشاہ سلامت نے بذات خود ان کے بیان لئے - انہوں نے کہا ایک تو ان کے پاس کوئی رقم نہیں دو سرے ان کے گھر تباہ ہو رہے تھے اس لئے انہوں نے اپنے گھر جانے کا ارادہ کیا تھا - ان سے ان کے ہتھیار لے لئے گئے اور انہیں گھروں کو جانے کی اجازت دیدی گئی - بادشاہ نے بجرے دربار میں کہا کہ نہ تو اس نے فوج کو جمع کیا اور نہ ہی اس کے تتر بتر ہونے کو جمع کیا اور نہ ہی اس کے تتر بتر ہونے کو روئے گا - اس کا اس معالمے سے کوئی تعلق نہیں - ان سے جو ہتھیار لئے گئے وہ انگریزوں کو واپس آنے پر دے دئے جائیں گے - اگر سپاہی چاہیں تو اپنے ہتھیار اپنے ساتھ لے جا

جنرل سدحارا سنگھ کو دکن اور گجرات کا صوبہ دار مقرر کیا گیا ہے - اس کو مختلف راجاؤں اور نوابوں کے نام نو پروانے دئے گئے ہیں تاکہ اے راستے میں مدد مل سکے - اس طرح جنرل بخت نمان کو بندیل کھنڈ کا علاقہ دیا گیا ہے - یہ دونوں جنرل دیلی سے نکلنے کے لئے بے چین ہیں اور یہاں پر رہنا اپنی بد قسمتی سمجھتے ہیں - کماؤں کے داؤد نمان کا پوتا اپنے تمام ساتھیوں سمیت دیلی سے علا گیا ہے - آج تقریباً ایک سو سوار اور مجاگ گئے ہیں - حقیقت تو یہ ہے کہ باغیوں کی تمام فوج یہاں سے کوچ کر رہی ہے اور چند دنوں میں دیلی سنسان ہو جائے گی -

فاہ زادوں نے شہر کے تمام باشندوں پر معمولی رقم کا شیکس لگایا تھا بادشاہ نے اس فہرست کو دیکھ کر بھاڑ ڈالا اور اس میں سے گیارہ افراد کے نام چنے جو شہر کے رئیس گئے جاتے ہیں اور حکم دیا کہ ان سے گیارہ لاکھ روپے کی رقم لی جائے - امین الدین خان ، جس کا نام اس فہرست میں خامل تھا بادشاہ سلامت کے حصور حاضر ہوا اور اپنے ذمے کی رقم معاف کرانے میں کامیاب ہو گیا - فام آج ہفتے کے روز میں نیمچہ کمی میں گیا جہاں میں نے فوجیوں کو بہت افسردہ یایا - ان کی نہ کوئی شخصی ہے اور نہ ہی کوئی کسی کا حکم مانتا ہے - سپاہیوں کے پاس روپے پہنے کی کی ہے اور وہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو تخواہ نہ ملی تو وہ فوج کو چپوڑ جائیں گے - آج تقریباً سو سپاہی اور بھاگ گئے - ہر روز ای طرح ان کی کچے نہ کچے جماعتیں مجاگ جاتی ہیں - مرزا مخل ان کو روپ بھیاگ جاتی ہیں - مرزا مخل ان کو روپ بھیاگ نے دوج کی تخواہوں کے لئے ہیں ورنہ بے شمار دو سرے فوجی ابھی تک جا چکے ہوتے - سدحارا بھی کی کہ جاتی ہیں - مرزا مغل سے ۵۰۰، ۱۵ روپے مانگے ہیں -

یہاں یہ خبر ہے کہ انگریزوں نے جھانسی جانے والی فوج کا تعاقب کرنے کے لئے ایک دستہ بھیجا ہے ------ ارنگولر فوج کی ۱۴ ویں رجمنٹ اور انفنٹری کی ایک رجمنٹ ان کی مدد کے لئے روانہ ہونے والی تھی لیکن بارش کی وجہ سے انہیں دیر ہو گئی -

(ر-م-جلد ٣ ص ١٨٨)

### (۱۲۳) - نواب جھج (گریٹ ہیڈ کے نام) --- ۱۱ ، اگست ۱۸۵۶ء

آواب -

سات دن ہوئے باغی فوج کی ایک رجمنٹ کا رسالدار شمشر نمان ، پہاس سواروں کا ایک دستہ لے کر پڑودی آیا اور وہاں کے نواب کے سب سے بڑے بیٹے کو جو اپنے والد سے ملنے پڑودی آیا ہوا تھا ، پکڑ نیا اور اس کے عوض تمین لاکھ روپے طلب کئے - کافی گفت و شنید کے بعد وہ چھ ہزار روپے لینے پر تیار ہو گیا - دو ہزار روپے نقد اور چار ہزار روپے نواب کے نماندان کی عورتوں کے زیورات کی صورت میں اوا کر کے نواب نے اپنے بیٹے کو چھڑا نیا - بعد ازاں رسالدار نے ایک بندوق اور سونے کے تمیں مہرے اور مانگے - یہ بھی اسے دے دئے گئے - اس کے باوجود رسالدار نے شہر میں لوٹ مار شروع کر دی جس کی وجہ سے تمین افراد ہلاک اور وہاں کا تھانیدار زخمی ہو گیا۔ اس سے بھی اس کی تسلی نہ ہوئی اور اس نے شہر کو آگ نگا نی شروع کی - یہ دمکھ کر کہ اس کے ظلم اور درندگی کی کوئی انتہا ہی نہیں شہر کے لوگ مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے - لڑائی میں جو ظلم اور درندگی کی کوئی انتہا ہی نہیں شہر کے لوگ مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے - لڑائی میں جو ظلم اور درندگی کی کوئی انتہا ہی نہیں شہر کے لوگ مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے - لڑائی میں جو

Translation of a litter from the They june lawas

Le After Compliments / Yd ogs a go, Chums hore Schou Secraldan of me of the Hebel Hegiment Came to Salender with so sowars, and soiseds The oldert for of the tohop who had some to pay a rivil to him. We then demonded there ince of Sinfeer . the next day, after annah allersa. line be a greed to late bood Ken, 2000 He graticale were faid in Carte and honor in formate annountle lation from the Chief's herowa, who there obtained his vois retenves. The Steenaldan neit domanded a Musiket and Do Card has hears. There also mered given of to him . After this, the comers began to plander the lance have men were Relled, and the Thoughdon mas weene do d. The Bly mas sol un fine, out the inhabitants preco hid hoven & suduances, being there may no limit to their extentions and outinges, never in sever lander - Ven or tertue downer inve Helled , and as many of the tilisous. The Ohof, hatting his morned with him, feed for his lifes to phay jun forming the wruge an or of a Vintences fromther at Adjuffert and destined for Nanvi. Ale did wish sucu hall here, but pushed on to Samuel, sud is now theres. His houana ares at Theijen - The Salender Cherkanale two petitions to the string, me where her son was Seised, and the other on the converses and of the

Spring splaining matters with dling and to the Because of he some the sting directioned all Brown he dat of the camars, directing the Chiefe to live then ruk, and to pay them welling - the . Courants ado sod a Couch of the oring, the results of which exercise to be down As for jungin it help, during the lack aunith, for on fine line. Lines hour keen decoured from ( obleo asking In fine las of nufeer as a leave. With each tillse Cause Nor tou famous . As ling as Somed, Sput Thew of , at last about Sin days ago , luncherafe " Canaly of a Lun Riens Steglement dring the out, a letter directing one to allowed with all and branfrant a dentate deshoush " Adoprente uder was accorded brougeness to go out to Hillse from . The der los ofs harand and interne ando me . They also allinifed to deduce my colders. Allach I deck for my Officers - Since dictored that he hanges much go to dicher ?-Others allowed that then duty was to probeit proffer. I fruited net to thouse that portuall a for or could do no good and begged them not higo, and at look I income dod in feel firming Handefortune . Two other hanfs of Canaly wier Came out from ( dethi. I fut themafin the dages may with protestations and promises, and induced there girled my to be aucoul gone the for on gening to Nauxees . The ather Traisfer, however would not be an phaypur, Le Jus stilland of land to gene bojo of Sufins

to days. But Sale value to approve of to de ind now and to de ind for the protection of the place of the property of the property of the property of the property of the second to the analysis to go, and to desired your orders of these me offers to go, and to desired for reduced the second to the second to desired for reduced the second to the second to desired the second of the second to the seco

Comme france Volif.

مار دھاڑ ہوئی اس میں بارہ سوار اور تقریباً اتنے ہی شہری ہلاک ہوئے - پٹودی کا نواب اپنے نماندان کی عورتوں اور بچوں سمیت پٹودی ہے مجاگ کر جھجر آگیا - نجف گڑھ میں باغیوں کی فوج کے انتقام سے ڈر کر ، جو ہانسی روانہ ہونے والی تھی ، وہ جھجر سے کرنال جلا گیا اور اب وہیں ہے -

پٹودی کے نواب نے بادشاہ کو دو درخواستیں بھیجیں تھیں - ایک جب اس کا لڑکا اغوا کیا گیا تھا دوسری جب انہوں نے تباہی مچانی شروع کی تھی - ان دونوں درخواستوں میں اس نے بادشاہ اور دونوں جرنیلوں کو تمام عالات سے آگاہ کیا تھا - بادشاہ نے اس رسالدار کے متعلق لا علمی ظاہر كى اور كما كه نواب كو چلہے كه وہ اے كچے نه دے اور شہر سے نكال دے - جرنيلوں نے اس شكلت كى تفتيش كے لئے ايك كميٹي مقرر كى جسكى ربورٹ كا ابھى انتظار ہے --- جہاں تك جھجر كا تعلق ہے خود بادشاہ نے کچلے ماہ پانچ لاکھ روپے ادھار لینے کے لیے چار یا پانچ مرتبہ میرے پاس قاصد بھیج اور ہر قاصد کے ساتھ نو یا دس سوار ہوتے تھے - میں جتنا عرصہ ان کو نظر بند رکھ سکتا تھا ر کھا - آخر تقریباً چے دن ہوئے لکھنٹو کی رجمنٹ کے دو دستے ایک اور خط لے کر آئے جس میں تھے اپنی تمام فوج لے کر نذرانے کے ساتھ دربار میں عاضر ہونے کے لیے کہا گیا تھا - ان فوجیوں نے تھے خوف زدہ کیا اور میرے فوجیوں کو بغاوت کی ترغیب دی - آخر تنگ اگر میں نے اپنی فوج کے افسروں کو بلایا اور ان کی رائے پوتھی - ان میں سے کچھ نے کہا انہیں بادشاہ کی مدد کے لئے رہلی جانا چاہئیے دو سروں نے رائے دی کہ ان کی ذمہ داری جھجر کی حفاظت کرنا ہے - میں نے ان سے كما كه اتنى جيوني مى فوج سے باغى فوج كاكوئى فائدہ ند ہوگا اور ان سے جھجر ند جائے كى التجاكى -بالاً خرمیں ان کی ( مراد جھیج کے فوجیوں سے ہے) جھیج سے روانگی ملتوی کرنے میں کامیاب ہو گیا -اب کیواری کے دو نئے دستے یہاں آ پہنچ ہیں - میں ان کے ساتھ بھی احتجاج اور وعدے کر کے طال مٹول کر تا رہا اور ان کو جھجر جھوڑ کر ہانسی جانے والی فوج میں شامل ہونے پر آمادہ کر لیا - البت میری فوج کے کچے سپاہی ان کے ساتھ جانے پر آمادہ ہو گئے - آخر مجبور ہو کر مجھے ان کو ساٹھ ہزار رو پے دہنے پڑے اور وعدہ کیا کم چالیس ہزار روپے میں ان کو پندرہ دن کے اندر بھیج دوں گا۔ میں نے اپنی فوج کو ان کے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا کیونکہ مجھے اپنے محلوں کی حفاظت کے لئے اس کی ضرورت تھی - میرے ہے یہ رقم دئے بغیر کوئی چارہ نہ تھا -

میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو اور دوسرے کمانڈروں کو ان تمام حالات سے آگاہ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو اور دوسرے کمانڈروں کو ان تمام حالات سے آگاہ کروں - مجھے اپنی مہر لگانے کی مہلت نہیں اس لیے اس خط پر صرف اپنے وستخط کر دئے ہیں ۔ ( ر - م - جلد ۳ ، ص ۱۸۹)

# (۷۵) ---- سيو بركاره --- ١٠ ، اگت ١٨٥٠ -

پرسوں باغی فوج کے ۲۰۰ سپاہی براگیوں کے روپ میں یہاں سے بھاگ گئے - کل دس سوار جو حال ہی میں یہاں آئے مختے مجاگ گئے لیکن سپانیوں نے انہیں جلد ہی گرفتار کر لیا - پچلے تین دن سے علی پور جانے والی فوج کو مسلح کیا جارہا ہے لیکن ابھی تک یہ فوج مہاں سے روانہ نہیں ہوئی - باغی اپنے منصوبوں کو ہر گھنٹے بعد تبدیل کرتے رہتے ہیں -

سبا مل جاف جو میر شر والنشر فورس کا مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا تھا اس کا لؤکا اب مدد حاصل کرنے کے لئے دیلی آیا ہے - باخی انفنٹری کے دو بٹالین اور آٹھ توپیں باغیت بھیجنے کا ارادہ کر رہے ہیں - یہ فوج ابھی باغیت روانہ نہیں ہوئی -

(م-ک-۱۲۱ص ۱۹۹)

#### ( ۲۷ ) مسد رجب علی سد ۱۸ ، اگست ۱۸۵۶ ،

کیپٹن ہوڈ سن نے کھور کھودہ سے اطلاع دی ہے کہ اس نے بہلی اربگور کیوری کے رسالدار بھارت علی اور اس کے کا ساتھیوں کو بخگ میں ہلاک کر دیا ہے - اس بخگ میں کیپٹن ہوڈسن کے تین سپاہی معمولی طور پر زخی ہوئے ہیں - کیپٹن ہوڈسن ابھی تک ای علاقے میں ہے ہوڈسن کے تین سپاہی معمولی طور پر زخی ہوئے میں اس کیپٹن ہوڈسن ابھی تک ای علاقے میں ہے ۔۔۔۔ باغی فوج کے سپائیوں کے مجلکے کی متواتر خبریں مل رہی ہیں ۔۔ زخی ہونے والے سپائیوں کے الیوں کے الیوں کے الیوں کے نام یہ ہیں ؛۔

حكم سنكه رسالدار ، احمد بيك جمعدار ، اور سلطان سنكه سوار -

(م-ک-۱۹۱، ص ۱۹۹)

#### ( ۷۷ ) ---- تراب علی --- ۱۸ ، اگست ۱۸۵۷ ،

### ( ۲۸ ) ---- رسم علی --- ۱۸۵۲ اگت ۱۸۵۲ م

بیثارت علی چھٹی پر کھور کھودا گیا ہوا تھا۔ چونکہ وہ بغاوت میں ملوث تھا اس لیے دوسرے باغیوں کے ساتھ مارا گیا -

(م-ک-۱۲۱ص ۱۹۹)

# ( ۲۹ ) ---- تراب علی --- ۱۸۵۷ و اگست ۱۸۵۷ و

مرزا الهی بخش نے جو بہادر شاہ ظفر کے ولی عہد مرزا فخر الدین کے سسر اور دربار کے عظمند ترین امرا ، میں سے ہیں اور جس کا بادشاہ سلامت اور ملکہ پر بڑا اثر رسوخ ہے ،گریٹ ہیڈ کو خط لکھا ہے جس میں گریٹ ہیڈ کو یقین دلایا ہے کہ وہ انگریزی عکومت کی بحالی کے لئے ہر قسم کی مدد کرنے کے لئے تیار ہیں -

(ر-م-جلد ٣، ص ١٨٨)

مرزا الهی بخش کے ایک اور خط کا خلاصہ جو انہوں نے گریٹ ہیڈ Gratehead کو اگر الهی بخش کے ایک اور خط کا خلاصہ جو انہوں نے کہ ، اگست کو کھا تھا { پ ل سے سے سپ (۳۹) میں درج ہے ۔ اس میں انہوں نے جہاد کے فتویٰ کو غلط قرار دیا اور انگریزوں کو اپنی وفا داری کا یقین دلانے کی کوشش کی ۔

# ( ٥٠ ) ---- صلاح الدين تحصيلدار بسنت گاؤں --- ١١، اگست ١٨٥٠ -

انفنٹری کی تین رجمنٹ ، کیولری کی ایک رجمنٹ اور ریگولر فوج کی ایک رجمنٹ ، ہارس آرٹلری کے ساتھ دس اگست کو جھج بہنچیں - انہوں نے وہاں کے نواب سے تین لاکھ روپ وصول کرنے کے بعد پٹودی کے نواب کو بھی لوٹ دیا - یہ فوج اب دوجانہ اور رہنگ روانہ ہونے والی ہے - کرنے کے بعد پٹودی کے نواب کو بھی لوٹ دیا - یہ فوج دوسرے راستے سے حصار کے لئے روانہ ہوئی ہے شاید کل تک وہاں بھی جو دوسرے راستے سے حصار کے لئے روانہ ہوئی ہے نبخت گڑھ میں کچے فوج موجود ہے اس کا ارادہ علی پور جانے کا ہے -

### (١١) ---- گوري شکر --- ١٨٥٠ اگست ١٨٥٤ -

میں نے آپ کے عکم کی تعمیل میں دشمن کے مورجوں کے متعلق معلومات عاصل کیں جنکی تفصیل حب زیل ہے:-

کش گنج میں ، دیوان کشن تعل کے محل میں - یہاں پر دو مجاری توپیں ریت کی بوریوں سے چنے ہوئے مورچوں کے پیچھے نصب ہیں -

وسرا مورچہ سبزی منڈی سڑک پر ہے - اس میں صرف ایک بھاری توپ نصب ہے اور ارد گرد ہلکی توپوں والے دوسرے حچوٹے مورچ ہیں - گھوڑوں سے تھیپنی جانیوالی توپوں کو صرف عنرورت کے وقت مورچوں پر لایا جاتا ہے -

رات کے وقت ان مورچوں پر زبر دست پہرہ ہوتا ہے - فوج کا ہر ڈویژن باری باری یہاں پہرہ دیتا ہے - پچلے دو دن سے جنرل بخت نمان اور جنرل سدھارا سنگھ کے ڈویژنوں نے اس پہرے میں حصہ نہیں دیا تھا لیکن یہ آج پہرہ دے رہے ہیں --- ساگر ، پیری ، برار اور گنہ رجمنٹ تمام گوالیار میں جمع ہیں - انہوں نے اپنا ایک وفد دیلی بھیجا تھا لیکن یہ وفد دیلی کے عالات دیکھ کر کافی نا امید ہوا ہے - اب آمخویں ار بگولر رجمنٹ کے رسالدار عظیم نمان کو جو ان علاقوں سے بخوبی واقف ہے اس وفد کے ساتھ واپس گوالیار بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہاں کی فوجوں کی حوصلہ افزائی کر سکے ----نیمچہ فوج کے میجر عوث محمد نے نمان جہاں نمان نامی سردار کے پاس رقم حاصل کرنے کے لیے اپنا قاصد بھیجا ہے --- بادشاہ فوج کے جرنیلوں کو علی پور پر چرمھائی کرنے کے لیے کہنا رہنا ہے ----بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ ہر سوار کو اس کی تنخواہ کی پہلی قسط کے طور پر تنین روپے چھ آنے اور بیادہ کو دو روپے ادا کردئے جائیں - فوج کے افسروں نے بارش نہ ہونے پر کل کوچ کا اردہ کیا ے - اس مقصد کے لئے دو مو مواروں کا ایک ہراول دستہ شہر سے باہر گیا ہے - یہاں پر افواہ ہے کہ انگریزی فوج کی مدد کے لئے کلکتہ سے ایک فوج غازی پور اور جمنا کے کنارے تک آ پہنچی ہے ۔ یہ کافی بردی فوج بتائی جاتی ہے اور اس کی تفصیلات کا باغی فوج کو بخوبی علم ہے -- یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یورپی فوج کی دو رجمنٹیں گوالیارے دیلی آنے والی فوج کو روکنے کے لیے دریائے چمبل کے اس طرف موجود ہیں --- خبر ملی ہے کہ میرٹھ اور دو آب کے زمیندار انگریزی فوج پر تملے کرتے رہتے ہیں اور اس علاقے کے گوجر لوٹ مار میں مصروف ہیں -- باغی فوج کی رجمنٹوں سے سکھوں اور افغانوں کو ابھی پوری طرح علیحدہ نہیں کیا گیا -- ٹونک سے آئے ہوئے غازی علی پور جانے والی فوج کے ساتھ جانا چاہتے ہیں - اس فوج کے روانہ ہونے پر اس کی تعداد اور توپوں وغیرہ کی تفصیلات فراہم کی جائیں گی -

(7- - 201 O 104 - TAT)

# ( ۲۲ ) ---- كرنل يجرك مخبركي طرف سے --- ۱۸ ، اگست ۱۸۵۸ ،

انگریزی کیمپ کے بعض سکھ سپاہیوں نے آج دیلی میں موجود باغی سکھ سپاہیوں کو ایک خط بھیجا ہے جس میں انہیں بیتین دہانی کرائی ہے کہ ان کی دلی ہمدردی بادشاہ کے ساتھ ہے ۔ اگر باغی فوج کے سکھ دو سری فوج سے علیحدہ ہو کر محاذ پر آئے تو جنگ شروع ہوتے ہی انگریزی کیمپ کے سکھ ان سے آ ملیں گے ۔۔ انگریزی کیمپ کے ۱۲۵ سکھ سوار اور تیس یا چالیس افغان سپاہی آج باغیوں سے آ ملے ہیں ۔

جمانسی ہے آئی ۱۳ ویں ارگولر رجمنٹ کے رسالدار نے مجھے بتایا کہ مینپوری Mynporee کے مکلٹر نے اس علاقہ کے تحصیلدار کے پاس ڈھائی لاکھ روپے بھع کرائے ہیں - تحصیلدار پے رقم بادشاہ کو بھیجنا پاہتا ہے اور اس کے لئے اے بادشاہ کے بھیج ہوئے قاصد کا انتظار ہے - انگریزی فوٹ کو چاہئے کہ اس کا کچے بند و بست کرے ۔۔۔۔ بھیجر کے نواب نے بادشاہ کو خط بھیجا ہے کہ وہ ایک لاکھ روبیہ سے زیادہ نہیں دے سکتا وہ بھی اس وعدے پر کہ آرندہ اسے مزید رقم کے لئے تنگ نہ کیا جائے - وہ تمیں ہزار روپے نقد اوا کرنے کو تیار ہے اور بقیہ ستر ہزار روپے جب اس کی جائیگی تو اوا کرنے کو تیار ہے اور بقیہ ستر ہزار روپے جب اس کی جائیگی تو اوا کرنے گا۔

بلب گڑھ کے راجہ کے دربار میں بادشاہ کا جاسوس موجود ہے جو بادشاہ کو وہاں کی خبریں بھیجتا ہے - حال ہی میں اس نے آگرہ کے لیفٹینٹ گورنز کو ایک خط کی تفصیلات بھیجی ہیں جو انہوں نے بلب گڑھ کے راجہ کو لکھا تھا اور جس میں راجہ کو انگریزی فوج کے لئے سامان رسد مہیا کرنے کو کہا گیا تھا - اس مخبر کا نام بال ممند ہے اور وہ سرائے کے نزدیک رہتا ہے - آپ کو چاہئے اے بلب گڑھ سے نکلوا دیں -

۱۵ تاریخ کو بہاں مری سے بھیجا ہوا مسز کانٹ کا خط ، دو رومالوں سمیت پکڑا گیا - اس میں اس نے اپنے نماوند کو لکھا تھا کہ اس چلہے کہ وہ اپنے جسم کو مہندی سے رنگ کر ایک ہندوستانی کے روپ میں دیلی سے فرار ہو جائے - قاصد اب جیل میں ہے اور مسر گرانٹ کی شہر میں تلاش جاری ہے -

باغیوں میں نا اتفاقی بڑھتی جا رہی ہے - ان میں سے کافی لوگ بھاگ رہے ہیں - اب تک سو سے زیادہ سپاہی مجاگ کچے ہیں - پچاس اور سپاہی فرخ آباد کے وکمیل کی مدد سے بھاگئے کی کوشش کر رہے تھے لیکن کلکت دروازے کے قریب بکڑے گئے ---- مولوی فصل حق ، الور کے راجہ کی ملازمت چوڑ کر دیلی آگیا ہے ----- مفتی ذکریا شہر کے لوگوں کو چندے کے لئے تنگ کر تا رہتا ہے ۔--- شہر کے آجروں نے پندرہ ہزار روپے دئیے ہیں --- شاہدرہ کے باشندوں کو بھی چندہ ادا کرنے کو کہا گیا ہے لیکن ان میں سے کسی نے ابھی کوئی رقم ادا نہیں کی --- باغیوں کی ساری فوج مجاگئے کو تیار ہے ، صرف تنخواہ ملنے کا انتظار کر رہی ہے -

### ( ۲۳ ) - گوری شکر بنام رجب علی --- ۱۸ ، اگست ۱۸۵۷ ء

حالات تیزی ہے بدل رہے ہیں - بادشاہ کی مفاورتی کونسل کے منصوبوں پر کوئی بجروسہ نہیں کیا جا سکتا - شاہی محل میں افرا تفری مجی ہوئی ہے - شاہ زادوں میں دن بدن نا اتفاقی بڑھ رہی ہے - ندندت محل انگریزوں کی طرف مائل ہوتی جا رہی ہیں لیکن کچھ نہیں کر سکتی - حکیم احسن الله نان کو علیحدہ کر دیا گیا ہے - بادشاہ کی مہر کو جو چاہتا ہے استعمال کرتا ہے - محل میں ہزاروں منصوبے بنتے ہیں اور ان کی شہر میں تشہیر ہوتی ہے لیکن ان میں ہے کوئی بھی پروان نہیں چڑھتا - منصوبے بنتے ہیں اور ان کی شہر میں تشہیر ہوتی ہے لیکن ان میں مے کوئی بھی پروان نہیں چڑھتا - بادشاہ ، شاہ زادے اور فوج کے افسر ، سب کے سب مذاق بن کر رہ گئے ہیں - جھوٹ کا بازار گرم ہے ۔ اس قسم کے حالات کبھی دیکھے نہ سے - - میں نے یہ فہریں بڑی محت اور احتیاط سے حاصل کی ہیں -

( 7-0 - 8AF O . 104 - 5-7)

نوٹ - رحب علی نے وہلی میں جو جاسوس چوڑے ہوئے گئے وہ سب رجب علی کو خبریں پہنچاتے کی خبریں پہنچاتے کی خبریں پہنچاتے کی مجنی کے خبریں پہنچاتے کی مجنی کے خبوط براہ راست انبالہ بھی جاتے تھے ۔

# ( ٤٢ ) ---- كيپڻن ہوؤس كا منشى (كھور كھودا محاذ سے) ١٩، اگست ١٨٥٤ء

' ہم ۱۵ تاریخ کو کھور کھودا کی طرف روانہ ہوئے - راستے میں ہمیں بے شمار الیے لوگ ملے جو بخاوت ہے متاز کتھے - ہم نے شہر پر اچانک تملہ کرکے تین گھروں کے نو افراد کو قتل کیا اور ۱۲ کو قبل کیا اور ۱۲ کو قبل کیا اور ۱۲ کو قبید کر لیا - ان میں سے دو تین افراد کو جہیں بے قصور سمجھا گیا ، رہا کردیا گیا --- بخارت علی ایٹ گیارہ آدمیوں سمیت اس لڑائی میں ہلاک ہوگیا -

ال تاریخ کو ہم نے ۱۲ کوس کے فاصلے پر بو ہر Boohur بجنچ - وہاں کا چود حری اور تھائیدار ہمارے خیر خواہ تھے - ای دن ہم تقریباً ۱۲ بج رہتاس کی طرف روانہ ہوئے - شہر سے آدھے کوس کے فاصلے پر جیل کے نزدیک کیبٹن ہوڈس نے فوج کو رکنے کا حکم دیا اور خود پانچ سواروں کو لے کر شہر کے گرد حکر لگانے کے لئے چلے گئے - ہمیں پہلے سے اطلاع تھی کہ شہر کے لوگ بغاؤہ لیت سواروں کو لے کر شہر کے گرد حکر لگانے کے لئے چلے گئے - ہمیں پہلے سے اطلاع تھی کہ شہر کے لوگ بغاؤہ لیت لوگ بغاوت سے متاثر ہیں اس لئے وہ شہر سی داخل نہیں ہوئے بلکہ باہر ہی سے شہر کا جائزہ لیت رہے - ای دوران شہر کے کچہ قصائیوں نے شہر سے باہر آکر فائزنگ شروع کر دی - کیبٹن ہوڈس نے واپس آکر اپنی فوج کو تھلے کا حکم دیا - دشمن کے تیرہ آدمی مارے گئے اور بقیہ زنجی ہو کر شہر کے اندر بجا گ گئے - کیبٹن ہوڈس نے کہ سکھ سواروں کے ساتھ شہر کا حکر لگایا - بعد میں واپس اندر بجا گ گئے - اس عرصے میں دل سکھ نامی ایک جائے جو شہر کا نمبردار ہے اور شہر کے ایک ایتفام کیا - بیت نوٹوں کے ساتھ شہر سے باہر آیا اور کیبٹن ہوڈ سن کو اپنی وفاداری کا بیشین دلایا اور شام کو فوج کے کھانے کا انتظام کیا -

۱۹ آریخ کو رنگا Runga شہر اور اس کے گرد و نواح کے شہروں کے تقریباً ۱۹۰۰ لوگ جمع ہو گئے اور ہم پر فائرنگ شروع کر دی - اس موقع پر سردار گرو جیت سنگھ جے جیند کے راجہ نے ۱۹ سواروں سمیت ہماری مدد کے لئے بھیجا تھا ہہاں بھنچ گئے - سردار سمندر سنگھ اور اس کی فوج اور سردار کھڑک سنگھ اور اس کے سکھ رسالے نے بھی گولہ باری شروع کر دی - باغیوں کا گروہ آدھے گفتہ تک لاتا رہا - آخر ان کو کافی نقصان اٹھانا پڑا - ان کے بچاس یا ساٹھ افراد ہلاک ہو گئے اور رسالدار سرزا عطا محمد نمان نے باغیوں کے پرچم کو چھین لیا اور اس نے اور اس کے رسالے نے رسالدار سرزا عطا محمد نمان نے باغیوں کے پرچم کو چھین لیا اور اس نے اور اس کے رسالے نے باغیوں کی انفیش کی اپنی تلواروں سے مقابلہ کر کے بردی بہادری کا باغیوں کی انفیش کو ہی ، اپنی تلواروں سے مقابلہ کر کے بردی بہادری کا شہر میں دانول ہو گئے - ان کے جانے کے بعد کمیشن ہوڈس شوت دیا - باغی وہاں سے بھاگ کر شہر میں دانول ہو گئے - ان کے جانے کے بعد کمیشن ہوڈس دوسے کی طرف روانہ ہوئے جہاں وہ ۱۸ تاریخ کو جہنچ -

آج 19 تاریخ کو جیند سے سردار پنجاب سنگھ ۵۰ سواروں سمیت کیپٹن ہوڈس کی مدد کے لئے آئینے - آج کرسولی سے بھی ایک دستہ آنے کی امید ہے - آج ضع نو بج کارتوسوں سے لدا ہوا ایک شئو چار سواروں کے ایک صفاطتی دستہ کے ساتھ سہاں بہنچا - یہ بردی خوش قسمتی ہے کہ کل کی جنگ میں ہمارے تنام کارتوس ختم ہو گئے تھے - آج دوبارہ جنگ ہوتی تو ہم لوگ مشکل میں پرہ جائے کیونکہ ہماری فوج کے پاس صرف تلواریں باتی رہ گئی تھیں ۔

#### ( ۵۵ ) ---- رجب علی --- ۱۹ ، اگست ۱۸۵۶ء

گولہ باری اور فائزنگ کی آواز دن رات جاری ہے - بعض اوقات یہ گولہ باری کم ہو جاتی ہے اور بعض اوقات کے میجر لیسن Leeson کی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات مجاری --- آج ضح نو بجے دوسری ارمگونر رجمنٹ کے میجر لیسن مسلم کی بیگم اور اس کے جیٹے کی بیوی دیلی کے ڈپٹی کلکٹر ، مسٹر کو لنز Collins کی لڑکی کے ساتھ شہر سے انگریزی کیمپ بہنچ گئیں -

( م ک ۱۲۵ ص ۱۳۱۵ )

#### ( ۷۷ ) ---- رجب علی --- ۱۸۵۷ و ۱۸۵۷ و ۱۸۵۷ م

باغی فوج آج رات حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے لیکن کیمپ میں ان کے مقابلے کے لئے جو انتظامات کئے گئے ہیں ان سے خوف زد، ہے ۔

چے دن بہلے جس ہرکارے کو بھیجا گیا تھا اس کا کچے پت نہیں ہے - معلوم نہیں اس کا کیا حشر ہوا -

(م-ک ۱۵۹ ص ۲۰۹)

#### ( ۷۷ ) ---- تراب علی --- ۱۸۵۷ اگست ۱۸۵۷

انخوں نے کہ ا تاریخ کو علی پور فوج بھیجنے کا ارادہ کیا تھا لیکن بعد میں یہ فیصلہ تبدیل کردیا اللہ الرخ کو الکازنڈ ( الکننڈر) رجمنٹ مرزا مغل کو تنخاہ کی عدم ادائیگی کی بنا پر قبل کرنے گئی تھی مرزا مغل ان ہے ڈر کر روپوش ہوگئے ہیں اور بادشاہ کو اپنا استعفیٰ بھیج دی - فوج کے افسروں نے کل یعنی 19 تاریخ کو اپنا کمانڈر منتخب کر نے کے لئے جلسے کیا تھا - انہوں نے کارتوسوں کی ایک لاکھ پچیس ہزار ٹوپیاں اور پندرہ سو من بارود الگرننڈر رجمنٹ ہے لے کر اپنی اپنی رجمنٹوں میں تقسیم کرلیا ہے - میگرین میں اب پچاس ہزار ٹوپیاں باقی بچی ہیں - اس کے علاوہ تقریباً تین سو من بارود کا کو ایس اس کے علاوہ تقریباً تین سو من بارود کا کارخانہ بند پڑا ہے - جو کچھ گولہ بارود وہاں تھا وہ بھی خراب ہورہا ہے - کا تاریخ کو خانم بازار کا امداد بخش نامی شخص نمونے کی پچاس ہزار ٹوپیاں الی خمی خراب ہورہا ہے - کا تاریخ کو خانم بازار کا امداد بخش نامی شخص نمونے کی پچاس ہزار ٹوپیاں الی تھی بنی کئی کاتوسوں پر صحیح نہ آ سکیں --- دیلی کا ایک خبر کانپور سے نو دن بعد کل دیلی پہنچا- اس تھیں لیکن کاتوسوں پر صحیح نہ آ سکیں --- دیلی کا ایک خبر کانپور سے نو دن بعد کل دیلی پہنچا- اس نوج کی پندرہ رجمنشیں کانپور سے روانہ ہو کر دیلی روانہ ہو چکی ہیں اور ہفتہ دس دائی تھی ہیں اور ہفتہ دس دیلی اس فوج کی پندرہ رجمنشیں کانپور سے روانہ ہو کر دیلی روانہ ہو چکی ہیں اور ہفتہ دس دن میں دولی اس فوج کی پندرہ رجمنشیں کانپور سے روانہ ہو کہ مہو اور ساگر کی فوجیس گوالیار پہنچ چکی ہیں اور وہاں کے کہ راج کی فوج ہے آ ملی ہیں - ممکن ہے یہ صوف افواہ ہو -

جنرل بخت نمان نے ایک رئیں اور ایک مہاجن کو رقم ادھار ندرینے کے جم میں قید کر رکھا ہے ۔ فوج ہر روز علی پور جانے کے لئے تیار ہوتی ہے گر تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے انکار کر دیتی ہے ۔ ان کا منصوبہ ہے کہ انفنٹری ندی کے ساتھ ساتھ جو سڑک ہے اس سے جائے اور سوار اونچی سے ۔ ان کا منصوبہ ہے کہ انفنٹری ندی کے ساتھ ساتھ جو سڑک ہے اس سے جائے اور سوار اونچی سڑک سے لیکن ان کے منصوبوں پر بجروسہ نہیں گیا جا سکتا ۔۔۔ مرزا الهی بخش باغی فوج کو ختم کر رہا ہے اس مقصد کے لئے اس نے آپ کو خط بھیجا ہے ۔ اسے آپ کے جواب کا انتظار ہے ۔ دینا چاہتا ہے اس مقصد کے لئے اس نے آپ کو خط بھیجا ہے ۔ اسے آپ کے جواب کا انتظار ہے ۔ اسے آپ کی جواب کا انتظار ہے ۔ اسے آپ کے جواب کا انتظار ہے ۔ اسے آپ کے جواب کا انتظار ہے ۔ اسے آپ کی خواب کا انتظار ہے ۔ اسے آپ کی جواب کا انتظار ہے ۔ اسے آپ کی خواب کی انتظار ہے ۔ اسے آپ کی خواب کی انتظار ہے ۔ اسے آپ کی خواب کا دیکھوں کے دینے کی کو خطر کی کو خطر کی کے دینے کی کو خطر کی کی کو خطر کیا ہے کہ کو خطر کی کے دینے کے دینے کی کی کو خطر کی کے دینے کی کی کو خطر کی کی کو خطر کی کو

#### ( ۸۸ ) ---- گنگا رام زمیندار --- ۲۰ ، اگت ۱۸۵۶

میں ۱۱ تاریخ کو ہانسی جانے والی فوج کے ساتھ دیلی ہے روانہ ہوا - شام کو مدن نامی گاؤں پہنچ کر قیام کیا - یہان انفنٹری کی سات کمپنیاں ، ایک سو سوار اور گھوڑوں ہے کھینی جانے والی دو تو پس موجود تھیں - اس کے بعد میں بھو کلاں آیا - یہاں پر ریگولر کیولری کے پانچ سو سوار موجود تھے - شام کے وقت ایک سوار نے آکر اطلاع دی کہ انگریزی فوج کا ایک دستہ رہتک آ بہنیا ہے - اور شہر سام کے دو میل نہلے ایک گاؤں میں مجمہر گیا ہے - اس کے بعد یہ سوار رہتک روانہ ہو گیا اور میں بھی وہاں بہنچ گیا - یہاں باغی فوج انگریزی دستہ کے مقابلے میں مصروف تھی - رہتک کے شہری باغیوں کی مدد کر رہے تھے - انگریزی نوج بیل اور بگری کے پتھے مورچ لگائے ہوئے تھی - دونوں فوجوں کی مدد کر رہے تھے - انگریزی فوج بیل اور بگری کے پتھے مورچ لگائے ہوئے تھی - دونوں فوجوں میں زور شور سے گولہ باری جاری تھی - اس لاائی میں باغی فوج کے پانچ سوار زخمی ہوئے - میں یہاں سے نکل کر دو سری طرف جلا آیا - باغی فوج کا ایک سوار مدد حاصل کرنے دیلی گیا ہے - رہتک سے دو میل دور ہو ہر نامی گاؤں کے زمیندار انگریزی فوج کی مدد کر رہے ہیں -

(م-ک-۱۵۹، ص ۲۰۷)

### ( ٩٩ ) ---- دهنا جاث ساكن ننگلي --- ٢٠ ، اگت ١٨٥٤.

نجف گڑھ میرے گاؤں سے سات کوس دور ہے - میں نو تاریخ کو نجف گڑھ آیا - بہاں پر دیا ہے آئے ہوئے بچاس سوار موجود تھے - اب شام ہو چکی تھی - سواروں نے شہر کے بنیوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ نصیر آباد کی فوج اگلے روز وہاں آنے والی ہے انہیں چاہئے کہ اس فوج کی خوراک اور مھہرنے کا بندوبست کریں - شہر کے بنئے اپنی جانیں بچانے کی غزغن سے ایسا کرنے پر سیار ہو گئے ۔

(م- ک - ۱۵۹ ص ۲۰۷ - ۲۰۸)

( ۸۰ ) ---- ہریجن گوجر --- ۲۰ ، اگست ۱۸۵۷ ،

باغی فوج کے بیں ہزار سوار پالم آئے ہوئے ہیں اور یہاں کے بنیوں کو باغی فوج کے لئے

سامان رسد جمع کرنے کے لئے کہد رہے ہیں - نجف گڑھ میں بھی ای قسم کی تیاریاں کی جا رہی ہیں ا

# ( ۱۱ ) ---- داتا رام ساكن سادهوره --- ۲۰ ، اكست ۱۸۵۶

دیلی بہنیا تو معلوم ہوا کہ ما سوا مرزا مغل کے ، باقی سب شہزادے روپیہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے کافی تنگدست ہیں -- باغیوں کی مدد کے لئے بمبئی سے آنیوالی فوج کی خبر بالکل ہے بنیاد ہے -- باغی فوج میں نا اتفاقی بروحتی جا رہی ہے -- شاہ زادے موقع ملتے ہی انگریزی کیمپ کا رخ کر نا چاہتے ہیں -

(م-ک-۱۵۹ص ۲۰۰)

# ( ۸۲ ) ۔۔۔۔ محاذ سے کیپٹن ہوڈس کے منشی کا خط ۔ ۲۰ اگست ۱۸۵۰ء

آج بیں تاریخ کو صح آٹھ بج ہم لوگ دسیہ سے کھور کھودا کے لئے روانہ ہوئے - شام کے پانچ بج وہاں پہنچ گئے - اس کے بعد ہم نے سمپلہ کی طرف کوچ کیا جو کھور کھودا سے جنوب میں ا کوس ہے - اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں یہاں سے کس طرف روانہ ہونا چاہئے ----- ہم کئ وجوہات کی بنا، پر جنگی تفصیل دینا یہاں ممکن نہیں ، رہتک کی طرف روانہ نہ ہو سکے - کیپٹن ہوڈسن کا ارادہ یہیں مجمرنے کا ہے -

کل رات ہمارے جاسوس رہتک کے کچے قابل اعتماد زمینداروں کو لے کر کمپ آئے اور جسم کے تین بج کچے بگا کر اطلاع دی کہ رہتک کے ہمام قصائی اور کنجر جو اس شہر کے اصل بدمعاش ہیں ، شہر چپوڑ کر اپنے اپنے کنبوں سمیت چلے گئے ہیں اور بقیہ لوگ جن میں شہر کے بنیج اور زمیندار شامل ہیں نذرانے لے کر سہاں حاضر ہوئے ہیں - میں نے ہوڈ سن صاحب کو جگا کر اس کی اطلاع دی - چونکہ ان لوگوں پر باغیوں کا اثر پڑچکا تھا اور ان پر ہجروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا اس لئے کیسٹن ہوڈسن نے اپنا ایک سوار روہتک روانہ کیا گا کہ گفتیش کر سکے - اس نے والی آکر ان کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کی - اب ضبح ہو چکی تھی - ہوڈسن نے زمینداروں کا نذرانہ قبول کیا اور انہیں پنجاب سنگھ کے دوالے کر دیا - پنجاب سنگھ نے انہیں اپنے قابل اعتماد سواروں کی حواست میں دے دیا اور ان کی قسمت کا فیصلہ کمیٹن ہوڈسن کے رقم و کرم پر چپوڑ دیا - کمیٹن ہوڈسن نے دوسروں کی سفارش پر اور بیہ سوچ کر کہ جن لوگوں نے بغاوت کی تھی وہ تو بھاگ گئے ہوڈسن نے دوسروں کی سفارش پر اور بیہ سوچ کر کہ جن لوگوں نے بغاوت کی تھی وہ تو بھاگ گئے ہیں ان زمینداروں اور بنیوں کو معاف کر دیا اور واپس جانے کی اجازت دے دی - کمیٹن ہوڈسن نے رہیا سنگھ اور اس کے سواروں کو بھی رخصت پر جیں خانے کی اجازت دے دی اور اس کے سواروں کو بھی رخصت پر جیں خانے کی اجازت دے دی اور ان کو وہاں نے بخاب سنگھ اور اس کے سواروں کو بھی رخصت پر جیں خانے کی اجازت دے دی اور ان کو وہاں کے راج کے لئے آیک خط بھی دیا -

# ( ۸۳ ) ۔۔۔۔ گریٹ ہیڈ کے منشی کے قلم سے ۔۔۔ ۲۰، اگست ۱۸۵۶ء

کل بادشاہ نے دربار منعقد کیا - میر کھ رجمنٹ نے بادشاہ سے پوچھا کہ بخت نمان اور لال نمان کو جنرل اور کرنل کے عہدے کیوں دئے گئے ہیں جبکہ وہ نہ تو محاذ پر جاکر جنگ میں صد لیتے ہیں نہ ہی انہوں نے اپنا خزانہ بادشاہ کے حوالے کیا ہے - اس کے بر عکس ہم نے اپنا خزانہ بھی بادشاہ کی نذر کردیا ہے اور محاذ پر بھی ہماری فوج نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے اس کے باوجود ہمیں نہ تو تخواہ ملتی ہے اور نہ ہی ضرورت کا کوئی سامان - ہم شاہی قلعے اور شہر میں لوٹ مار کر کے ہمیں نہ تو تخواہ ملتی ہے اور آپ ایت ان جر نیلوں کر نیلوں کی مدد سے شہر کا دفاع کرتے رہیں کسی اور طرف نکل جائیں گے اور آپ ایت ان جر نیلوں کر نیلوں کی مدد سے شہر کا دفاع کرتے رہیں ۔ بادشاہ نے کہا انہیں چاہئے اس معاطے میں جلد بازی نہ کریں بلکہ بہاڑی اور دو سرے مورچوں کو فتح کرنے کی طرف توجہ دیں - سپاتیوں نے بادشاہ کی بات کو ایمیت نہ دی اور کافی بد تمیزی سے پیش آتے رہے ۔

بخت نمان اور مرزا مغل ایک دوسرے کے جانی دشمن ہے ہوئے ہیں ۔ سپاہی کسی کی نہیں سنتے ۔ شاہی کمل میں سینکڑوں منصوبے بنتے ہیں لیکن ان پر کوئی عمل نہیں کرتا ۔ جو لوگ بنگ کے لئے جاتے ہیں وہ باہر گھوم بھر کر رات کو واپس آجاتے ہیں ۔ پچلے دو روز ہے قلی اور مزدور دن کے وقت پکڑ لیے جاتے ہیں اور رات کو رہا کر دئے جاتے ہیں ۔ باغی کافی بد دل ہو پکے مزدور دن کے وقت پکڑ لیے جاتے ہیں اور رات کو رہا کر دئے جاتے ہیں ۔ باغی کافی بد دل ہو پکے ہیں ۔ موت ان کا انتظار کر رہی ہے ۔ شہر کا نظام در بھم بے۔ پسے اور بارود کی کمی ہے ۔ نیا بارود روزانہ بنتا ہے ۔ کوئلہ بنانے کے لئے بانس استعمال کیا جارہا ہے ۔ فوج بادشاہ نے روزانہ تنواہ کا مطالبہ کرتی ہے ۔ بادشاہ جواب وہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے ۔ اس نے انہیں دیا آتی کی دعوت نہیں دی تھی ۔ نے ہی وہ چاہتا ہے کہ باغی فوج دیلی میں رہے ۔ اس کو انہیں دیلی آنے کی دعوت نہیں دی تھی ۔ نے ہی وہ چاہتا ہے کہ باغی فوج دیلی میں رہے ۔ اس کو انہیں دیلی آنے کی دعوت نہیں دی تھی ۔ نے ہی وہ چاہتا ہے کہ باغی فوج دیلی میں رہے ۔ اس کو انہیں دیلی آنے کی دعوت نہیں ہو گئے ہیں ۔

باغی کافی شکسته دل ہیں اور بادشاہ کو شہر اور محل لوفنے کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں - اب دیکھنا یہ ہے کہ کب یہ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں --- باغیوں کی تعداد بیس پچیں ہزار کے قریب ہے لیکن ان میں سے لڑ کر جان دینے والے چند ہی ہیں - شہر کا منصف خرم علی نمان اب اپنی عدالت ، شاہی قلعہ میں لگاتا ہے -

انگریزی فوج نے کل قدسیہ باغ میں جو مورچہ لگایا تھا اس کی وجہ سے شہر میں کافی تفویش پائی جاتی ہے -- پچھلے تین دن کے دوران ایک ہزار سے زیادہ سوار اور پیادہ فوج کے سپاہی یہاں سے بھاگ گئے ہیں - فوج کی کس کس رجمنٹ میں اب کتنے کتنے سپاہی ہیں اس کی تفصیل فی الحال بھیجنے سے قاصر ہوں -

### ( ۸۴ ) ---- تراب علی --- ۱۸۵۰ اگست ۱۸۵۶

آج دو پلٹن اور ایک رجمنٹ بمعہ دو توپوں کے مالا گڑھ روانہ ہوئیں - یہ لوگ اپنے ساتھ لوٹ مار کا سامان ، • ۵ علیم اور کاریگر لے گئے ہیں اور دریا کے پار سونی بت جانے والی سڑک پر مورچہ نصب کرنا چاہتے ہیں - تجھے بیتین ہے کہ وہ اس ہیں کامیاب ہو جائیں گے - - بریلی بریگیڈ کے باغیت اور علی پور جانے کی اطلاع بھی طی ہے - آپ کا کوئی خط نہیں ملا - اگر صاحب مو جود نہیں تو آپ خود اپنی مہر رگا کر خط بھیج دیں - میں آپ کے لئے سپاہی اکھٹے کر لوں گا - مفتی صدرالدین کو ایک لاکھ روپ دینے کے لئے روز تنگ کیا جا رہا ہے -

( ر - م جلد ١٩ ص ١٩١ )

# ( ۸۵ ) ---- گوری شکر --- ۱۱، اگت ۱۸۵۶

میں پچلے رو دن متواتر کمپ اور دریا کے اس پار فوج کے علی پور روانہ ہونے سے متعلق تفتیش کرتا رہا - اطلاع ملی ہے کہ فوج روانہ ہونے کے لئے تیار ہے - گذشتہ دو دنوں سے لائن دوری (Line-doree) رجمنٹ کے دو سو سوار روزانہ شہر سے باہر آکر پالم کے قریب ایک گھر میں جاتی ہیں --- بریلی بریگیڈ اور نیمچہ بریگیڈ آپس میں جھگڑ رہے ہیں کہ فوج کا ایک بریگیڈ کاذ پر جائے تو دوسرے بریگیڈ کو بھی اس کے ساتھ روانہ ہونا چاہئے - یہ جھگڑا ابھی ختم نہیں ہوا - بادشاہ سلامت نے نیمچہ فوج کے لئے پانچ سو روبیہ اور بریلی بریگیڈ کے لئے چہ سو روبیہ بھیجا ہے - یہ رقم ان دونوں نے آپس میں تقسیم کر لی ہے لیکن بھر بھی وہ لوگ خوش نہیں ہیں اور اپنی اپنی جگہ سے ان دونوں نے آپس میں تور اپنی اپنی جگہ سے انکار کر رہے ہیں -

وو دن ہوئے اطلاع ملی متی کہ کھور کھودا کا ایک باشندہ رسالدار بغارت علی انگریزوں کے خلاف لاتے ہوئے مارا گیا - وہاں کا ایک اور باشندہ امید علی مجماگ کریہاں آیا اور اپنے دوست کی رجمنٹ میں شامل ہو گیا ہے - رسالدار بغارت علی کے مرنے کی خبر سن کریہاں ہر گھر میں ماتم ہو رہا ہے ۔ وسلع رہتک کے کھور کھودا ، کھلیان ، کھٹور اور دوسرے علاقوں کے لوگوں نے بادشاہ سے مدد ماتی ہے ۔ صلع رہتک کے کھور کھودا ، کھلیان ، کھٹور اور دوسرے علاقوں کے لوگوں نے بادشاہ سے مدد ماتی ہے ۔ لیکن ابھی تک ان کو کوئی مدد نہیں بھیجی جا سکی ---- رجمنٹوں کے سوار بد دل ہیں - ان میں سے تقریباً بچاس سپاہی مجاگ گئے ہیں - تانگا انفنٹری کے بھی بہت سے سپاہی مجاگ گئے ہیں اور اس تعداد میں روز اضافہ ہو رہا ہے -

مختلف جیل نمانوں سے مجاگے ہوئے قیدی ، بد معاش اور غازیوں کی جماعتیں ، جہنیں فوجی وردی بہنا دی گئی تھی اور اسلحہ دے دیا گیا تھا ، سب کچھ لے کر یہاں سے مجاگ گئے ہیں اور دیلی کو ان سے نجات مل گئی ہے ۔

میں نے ہر رجمنٹ کے متعلق تفتیش کی ہے - پند جلا ہے کہ یہ ۱۳۳۰ اور پانچ سو کے درمیان ہے - اس سے زائد نہیں - یہاں پر تنیس رجمنٹ ہیں اور ہر رجمنٹ میں تقریباً تنین سو سپاہی

ہیں ۔ کئی رجمنٹوں میں ایک یا دو کمپنیوں کی کمی ہے ۔ اس لیے ہر رجمنٹ میں افراد کی اوسط تین سو ہوتی ہے -اس حساب سے انفنٹری کے افراد ۵۰۰،۰۰۰ بنتے ہیں اس سے زائد نہیں - چار ہزار سوار اں کے علاوہ ہیں - اس طرح فوج کی کل تعداد ببندرہ یا سولہ ہزار سے کسی صورت زیادہ نہیں -ٹونک سے جو ایک ہزار غازی مہاں آئے تھے اب صرف دو سو باقی ہیں - باقی سب مجاگ گئے ہیں -فوج بخیادر نمان سے بہت ناراض ہے اور اس پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ انگریز افسروں سے ملا ہوا ہے ۔ اس نے ڈر کی وجہ سے اپنے نماندان اور سامان کو پچاس سواروں کے حفاظتی دستے کے ساتھ اپنے شہر بھیج دیا ہے - علی ماراں کے باشندے امداد علی نے مجمی اپنا سامان روانہ کر دیا ہے - اب ریلی کی حالت یہ ہے کہ شاہ زادے شہریوں سے چندہ اکمفا کرتے پھرتے ہیں جس میں سے کچہ وہ اپنے لئے رکھ لیتے ہیں اور کچے فوج کو دے دیتے ہیں - بادشاہ سلامت نے انہیں چندے کی رقم خرد برد کرتے دیکھ کر تمام رقم کو بختاور نمان کی تحویل میں دے دیا ہے اور ایک مکیٹی مقرر کر دی ہے جس میں نواب احمد قلی نماں اور دوسرے امراء اور فوجی افسر شامل ہیں - اب چندے کی رقم ہر شخص کی مالی حالت دیکھ کر مقرر کی جاتی ہے - اور یہ رقم اس ممیٹی کی سفارش پر تقسیم کی جاتی ہے - بادشاہ سلامت ، میجر غلام غوث کی بڑی قدر کرتے ہیں اور ملکہ زینت محل مجمی اے بہت پسند کرتی ہیں -آج جمعہ کے دن بادشاہ سلامت نے ان گھوڑوں اور ہائھیوں کا معائنہ کیا جو بختاور نمان بلب گڑھ ے اایا ہے - ان کے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا - ان کے معائنہ کا مقصد یہ تھا کہ بختاور نمان نے ان کی دیکھ مجال کے بیئے رقم مانگی تھی - بادشاہ سلامت بہت ناراض ہوئے اور بخیاور نمان ے کہا کہ جب تم اپنی فوج سہاں لے کر آئے تھے تو تم نے کہا تھا تم بتام اخراجات کے لئے رقم ہ مانگو گے - اب اپنے آپ کو جبوٹا کیوں کرتے ہو - وہ یہ سن کر نماموش ہو گیا -

آج میرٹھ کی چودھویں رجمنے کے تین سو سپای تین توپیں اور لوٹ ہار کا سامان لے کر ہالا گڑھ کی طرف روانہ ہوئے ۔ انہوں نے شاہدرے کے قریب دریا کے کنارے اپنے خیج کا رکھے ہیں ۔ ان کے ساتھ کچھ زخمی بھی ہیں ۔۔۔۔۔ انگریزی فوج نے قدسیہ باغ کے قریب دھرم شالہ میں جو توپ نصب کی تھی اس کے گولے قلع میں پہنچ رہے ہیں ۔ کل جو گولہ باری ہوئی تھی اس سے تین یا چار تنظیم زخی ہوئے اور سلیم گڑھ کے برج بھی ٹوٹ گئے ۔ قاصد خبر لایا ہے کہ شاہدرہ کی طرف مدھو کی گڑھ میں ، جہاں پہلے توپ نانہ وہاں نصب کر کے گل اطلاع میں ، رہیا توپ نانہ وہاں نصب کر یا گیا ہے ۔ میں مزید معلومات عاصل کر کے دیا گیا ہے ۔ کہتے ہیں ایک توپ تو دور سے نظر بھی آتی ہے ۔ میں مزید معلومات عاصل کر کے اظلاع دوں گا ۔۔۔۔ اطلاع دوں گا ۔۔۔۔ اطلاع می ہے کہ تین سو انگریزوں کا ایک دستہ گڑھ کہتیٹر کے پاس دریائے گئا مجور کر کے اس طرف آگیا ہے ۔ ابھی اس خبر کی تصدیق نہیں ہوئی ۔۔۔۔۔ یہاں خبر ہے کہ انگریزی فوج کا ایک دستہ رہتگ کا سب سے بڑا فوج کا ایک دستہ رہتگ کا سب سے بڑا فوج کا ایک دستہ رہتگ گیا ہوا ہے ۔ اس نے بڑا کہ معاش بابر نبر دار ہے وہ بادشاہ کے لئے رقم اکھی کر نے کے لئے رہتگ گیا ہوا ہے ۔ اس نے پڑالہ کے راج کے ایک ہاتھی پر قبضہ کر کے بادشاہ کے پاس بھیجا ہے ۔ اس کا قلع قمع کرنے اور پڑالہ کے راج کے ایک ہاتھی پر قبضہ کر کے بادشاہ کے پاس بھیجا ہے ۔ اس کا قلع قمع کرنے اور اس کو خزا دینے کی مخت طرورت ہے ۔

### ( ۸۲ ) ۔۔۔۔۔ پٹودی کے نواب اکبر علی خان

آج کل رسالدار شمشر نمان ، چالیں سواروں کے ساتھ ، جسکی پلٹن کا نام معلوم نہیں، یہال ایا ہوا ہے - اس نے میرے سب ہے بڑے ہیٹے محمد تقی علی نمان کو کسی بہانے ہے بلوا کر قید کریا اور اس کو رہا کرنے کے لئے تین لاکھ روپے کا مطالبہ کیا - کافی گفت و شنید کے بعد وہ نقدی اور زیورات کی صورت میں ساٹھ ہزار روپے دے کر رہا کرایا گیا - اس کے بعد رسالدار نے میری جائیداد پر ہاتھ ڈالنے شروع کر دئے اور پٹودی کے لوگوں کو لوٹنے اور قبل کرنے لگا - میں نے مشورے اور مدد کے لئے جھجر کے نواب کو لکھا - نواب کے وزیر کی اطلاع کے مطابق میرے رشتہ داروں اور شہریوں نے ان باغیوں کا مقابلہ کیا جس کی وجہ ہے دس سوار اور ہمارے سات یا آٹھ آدی زخمی ہوگئے - باغیوں نے ڈر کر میں جھج چلا آیا اور نواب کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے میں کرنال چلا آیا ہوں - میرے پٹودی سے روانہ ہونے کے فوراً بعد قرب و جوار کے لوگوں نے میری جانداد لوٹ لی - اب میں دوبارہ جھجر آگیا ہوں اور امیدوار ہوں کہ آپ کی عندات اور مدد کے ساتھ دوبارہ اپنی گدی حاصل کر سکوں گا - جھجر کا نواب سرکار کا بہی خواہ ہے اور ہمیشہ سرکار کے حکم کی تعمیل کے لئے تیار رہتا ہے - میں خود بھی آپ کا تابعدار ہوں ۔

(ر-م-جلد ٣ ص ١٩١)

نوے ۔ نواب اکبر علی خان نے اسی موضوع پر بہادر شاہ ظفر کو بھی ایک خط کھا تھا ۔
اس کا خلاصہ پ ۔ ل ۔ م ۔ پ ۱۹۶ میں درج ہے ۔ بہادر شاہ ظفر نے شمشیر علی خان
رساندار کو ، نواب صاحب پٹودی کے ساتھ زیادتی کرنے کی پاداش میں نکال دیا تھا اور
اس کی سرزنش کی مختی ۔

## ( ۸۷ ) ----- ميدا بركاره --- ۲۳ ، اگست ۱۸۵۶

میں نو دن ہوئے دیلی پہنچا تھا۔ شہر کے نزدیک بریلی کے ایک سوار نے مجھے بکر لیا اور
پوچا میں کہاں سے آرہا ہوں۔ میں نے جواب دیا میں قلعے کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔
اس نے کہا ڈرو مت اگر تم انگریزی فوج سے آرہے ہو تو ہمیں بتاؤ کہ اس کی کیا عالت ہے۔ میں
نے بچر انکار کیا تو اس نے کہا یا تو ہمیں انگریزی فوج کی خبریں لاکر دو یا ہمارے گھوڑوں کے لئے
گھاس کاٹ کر لاؤ۔ انگریزی فوج کی خبریں لانے پر اس نے مجھے دس روپے انعام کا لایج بھی دیا۔
میں نے کہا تھے انگریزی فوج کے کمیپ کا راستہ معلوم نہیں اور تھے وہاں جانے سے ڈر بھی لگتا ہے
اس نے تھے گھاس کاٹنے پر لگا دیا۔

باغیوں کی ایک رجمنٹ سلیم گڑھ سے بھاگنا چاہتی تھی - ان سے کہا گیا اپنا اسلحہ اور رقم چیوڑ کر جہاں جانا چاہیں علی جائیں - انہوں نے الیا کرنے سے انکار کردیا - یہ رجمنٹ ابھی تک یہیں ہے - سپاہی اپنی تنخواہ مانگ رہے ہیں - بادشاہ کے پاس رقم نہیں ہے -

مجھے جس سوار نے گرفتار کما تھا آج اس نے ایک دوسرے شخص کو پکڑ لیا اور مجھے رہا کر

دیا --- پورسیہ فون کے سپاہی فقیروں کا لباس بہن کر اور اپنے ہتھیار پھینک کر بھاگ جاتے ہیں -قید کے دوران میں نے اکثر انکو اس طرح بھاگتے دیکھا ہے - ( ر - م - جلد ۳ ص ۱۹۳)

#### ( ۸۸ ) ---- تراب علی --- ۲۳ ، اگست ۱۸۵۶

لائن ڈوزی (line dozee) رجمنٹ آج نجف گڑھ کے راستے علی پور روانہ ہوئی ہے - بقیہ بارہ پلٹنین ، ۴ رجمنٹ اور ۲۴ توبیں کل صح دس بجے روانہ ہونگیں - تقریباً پانچ یا چے ہزار سپاہی اور جنے ( Jinsay ) توبیں مہاں باتی رہیں گی - مہاں پر اب ایسا کوئی زمیندار نہیں جو ہماری طرف سے لا سکے - ان کو اپنی فوج کے بد دل ہونے کا اندیشہ ہے --- بالا گڑھ کی فوج ابجی تک شاہدرہ میں اپنی تنخواہ کا انتظار کر رہی ہے --- آج ایک شاہ زادہ دو سواروں کو لے کر جھجر روانہ ہوا ہوئے ۔ باکہ وہ بہادر گڑھ بجنچ تو اسے تملہ کر کے ختم کر دیا جائے - ہم کا کہ وہ بہادر گڑھ بجنچ تو اسے تملہ کر کے ختم کر دیا جائے ۔ آگر آپ مرزا الہی بخش یا بیگم صاحبہ ( ملکہ زینت محل ) کو خط لکھ دیں تو بقیناً وہ ہماری مدد کریں گے

کل مرزا مغل کے ایک طازم مان سنگھ کی پوری جائداد کو ضبط کر لیا گیا اور اس کا اخبار بھی بند کر لیا گیا - معلوم نہیں یہ لوگ اس کے ساتھ اب کیاسلوک کریں گے۔ کل یہ حکم صاور ہوا تھا کہ تمام سکھ سپای ، حن کی تعداد تقریباً ٥٠٥ ہے اپنی اپنی رجمنٹوں کو واپس چلے جائیں ۔ لیکن آج پھر انکو ایک جگہ اکھا ہونے کا حکم ہوا ہے - اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ مہاں دہتے ہیں یا کہیں اور چلے جائے ان کو شک کی نگاہ ہے کہیں اور چلے جائے ان کو شک کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں - شاید ان کو شک کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں - شاید ان کو زیادہ دیر اکھے نہ رہنے دیا جائے ۔

آپ کا خط مل گیا تھا --- خبر ملی ہے کہ علی پورکی فوج ابھی تک مقابلہ کر رہی ہے - ان کے آئندہ منصوبوں کا کچھ علم نہیں اس لئے ان کی حرکات پر نظر رکھنی ضروری ہے ----- کل میں نے آپ کے نام مفتی صدر الدین کا ایک خط بھیجا تھا -

( ر - م - جلد ۳ ۱۹۳)

#### ( ۸۹ ) ---- ۲۳ ، اگت ۱۸۵۶

آج بروز ہفتہ نیمچہ اور بریلی بریگیڈ ، جنرل بخت نمان کی سرکردگی میں علی پور روانہ ہونے کے لئے تیار ہے - انہوں نے مہاں سے اپنے خیے افحا لئے ہیں - مرزا مغل نے اپنی فوج کو باغیت روانہ ہونے کے لئے تیار رہنے کا حکم دیا ہے - سکھوں کو مختلف رجمنٹوں سے اکمھاکر کے شہر کے دروازوں کی حفاظت پر مامور کیا گیا ہے لیکن اس حکم پر فوج کے دوسرے سپاہی خفا ہیں اور مرزا مغل کی حفاظت پر عامور کیا گیا ہے لیکن اس حکم پر فوج کے دوسرے سپاہی خفا ہیں اور مرزا مغل کی وفاداری پر فلک کیا جارہا ہے ۔ ان کے خیال میں مرزا مغل چاہتے ہیں کہ دیلی سے تمام فوجوں کو باہر بھیج کر جب شہر میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے فوج نہ ہو تووہ خود انگریزوں سے فوجوں کو باہر بھیج کر جب شہر میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے فوج نہ ہو تووہ خود انگریزوں سے

جا ملیں اور انگریزی فوج ان کی غداری کی وجہ سے شہر میں رانعل ہو جائے اور اس کے صلے میں ان کو دیلی کا بادشاہ مقرر کر دیا جائے - جب یہ افواہ پھیلی تو فوج نے شہر تچوڑ کر جانے سے انکار کر دیا اور اپنا اسلحہ اور سامان اتار کر دوبارہ اپنے خیے نصب کرنے شروع کر دئے اور دیلی سے باہر جانے کا ارادہ ترک کردیا - مرزا مغل کے خلاف ان الزامات کی تفتیش کے لئے آج ایک تحقیقی کمیٹی کا اجلاس ہوا -

فوج بخت نمان پر بھی شبہ کرتی ہے - بادشاہ خود بھی اس سے نفرت کرنے دگا ہے - فوج کو اب اس پر اعتماد نہیں رہا ---- مکھوں کی دو رہمنٹوں نے کل اجازت سے بغیر اپنی اپنی وردیاں اب س کی بہن لیس لیکن جب اس کی اطلاع علی تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی وردیاں ابار دیں - اب اس کی تحقیقات کے لئے ایک کمیٹی عمل میں آئی ہے ----- فوج کہتی ہے کہ جب تک گوالیار کی فوج نہیں آتی وہ شہر چھوڑ کر باہر نہیں جائے گی - گوالیار کی فوج کے چار سپابی جو اس سے قبل دریائے پہل کے کنارے فوج میں جو اس سے قبل دریائے پہل کے کنارے فوج میں تحقیق آج دیلی جینی ہیں ---- اطلاع علی ہے کہ ساگر (Saugar) ، سیری کھیل کے کنارے آکر جمع ہیں - کشتیاں نے ہوئے کی وج سے فوج دریا عبور کر کے اس طرف آنے ہے قاصر ہے ---- اب یہ اطلاع علی ہے کہ اس فوج کو ساٹھ کونتیاں مل گئیں ہیں اور یہ فوج عنقریب دیلی روانہ ہونے والی ہے ---- میرا ایک آدمی ابھی ابھی جب پور سے آیا ہے - اس نے اطلاع دی کہ بمبئی کی فوج کے یہاں آنے کی اطلاع جوئی ابھی ابھی بھی جب پور سے آیا ہے - اس نے اطلاع دی کہ بمبئی کی فوج کے یہاں آنے کی اطلاع جوئی سے فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے بھر قابو پالیا اور بغاوت کر دی تح کر دیا - ---- ائیر میں کے یور بین لوگ اور کچی دو ہرے جمع ہو گئے تھے - ان میں چالیس یا بچاس انگریز بھی ہیں - یہ لوگ کے یور بین لوگ اور کچی دو ہرے جمع ہو گئے تھے - ان میں چالیس یا بچاس انگریز بھی ہیں - یہ لوگ اب ہے دور کے راج کی تحویل میں ہیں اور وہ ان کی حفاظت کر رہا ہے -

ا - سَلَيم عُرِّره : ايك زمزمه اور نو توپين - تين براي اور تين حچوفي -

۲ - سلیم گڑھ کے نزدیک مینار پر جہاں تہلے کچری لگتی تھی -پار تو پیں

۳ - کشمیری دروازے پر: چھ توپیں

۴ - کشمیری دروازے کے قریب کاکے نماں کی مینار پر آٹھ تو پیں

۵ - کالے نمان اور کاملی دروازے کے درمیان پار تو پیں

۲ - کاعلی دروازے کے برج پر چار تو پیں

> - کا ملی دروازے کے برج کے نیچے ایک توپ ۸ - کا ملی دروازے کے نزدیک نہر کے قریب مینار پر ایک توپ ( اسکے بعد کے صفحات اصل فائل میں موجود نہیں )

( ر - م جلد ۱۹ ص ۱۹۳ )

#### ( ۹۰ ) ۔۔۔۔ گوری شکر ۔۔۔ ۲۴ ، اگست ۱۸۵۶

جنرل بخت نمان کا ڈویژن آج جبع دیلی سے علی پورکی طرف روانہ ہوا - اس فوج میں انفنٹری کے پانچ بٹالین ، یعنی ۱۸ ویں ، ۲۹ ویں ، ۱۹ ویں ، سور ۲۰ ویں نیز نیو انفنٹری کی آبھویں رجمنٹ ، ارگیوار کیواری کی ۱۱ ویں اور ۱۱ ویں رجمنٹوں کا ایک دستہ ، اٹھارہ توپیں اور بریلی سے لایا ہوا تنام اسلحہ اور گولہ بارود شامل ہے - یہ فوج آج نجف گڑھ میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے - نیمچ بریگیڈ بھی دو دن میں یہاں سے روانہ ہو جائے گا -- اپنی ہے عربی سے بخت کے لئے جنرل بخت نمان جانے سے جنگے میں سے جنگی کونسل سے مشورہ کر کے گئے ہیں -- باغیوں کے پاس لوٹ مار کا جتنا سامان تھا وہ حفاظت کے لئے قبل میں رکھ گئے ہیں اور اپنے ساتھ سفر کے ضروری اخراجات کے لئے کچے رقم لے گئے ہیں --

کل رسالدار محمد حیات نمان کی سفارش پر جو اب مالا گڑھ میں ہے دو توپیں سلیم گڑھ سے نکال کر شاہدرہ پہنچا دی گئی ہیں - -- شاہ زادہ طالع صاحب ایک سو سواروں کو لے کر آج جھجر روانہ ہوئے تاکہ وہاں کے نواب سے رقم نکلوا سکیں -

کل سے یہ لوگ سلیم گڑھ کے قلعہ میں خزانہ کی ملاش میں کھدائی کر رہے ہیں ۔ جنرل بخت نمان کی فوج کے متعلق یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ کسی دوسرے راستے سے ہوتی ہوئی سونی پت بائے گی ۔ میں نے باغیوں کی تمام حرکات اور منصوبوں پر نظر رکھنے کے کئے ایک شخص مقرر کیا ہے جو انکی اطلاعات مجھے پہنچاتا رہے گا ۔

( ر - م - جلد ۳ ص ۱۹۵ )

( ٩١ ) ---- نقل اخبار تراب على --- موصوله ٢٣ - ٢٥ اگست ١٨٥٤ -

کل شام تک جنرل بخت نمان چے پلٹنیں ، دو رجمنٹ ، بارہ تو پیں لے کر براہ نجف گڑھ روانہ علی پور ہوا اور آج جنرل نیمچہ ای قدر جمیعت لے کر روانہ ہوا - اب شہر میں جمیعت کل چار ہزار سوار و پہیرل ہے - جمیعت نصیر آباد باقی ہے -

اہل شہر ہر گز ملتابلہ ، سرکار نہیں کریں گے - قصاب ( جو ) سونی بت ( سے ) یہاں آئے سختے وہ بھی ہمراہ گئے ہیں اور وعدہ کر گئے ہیں کہ رعایا بہت گاؤں وغیرہ کی تمہارے ساتھ ہو جاوے گ - تنام شہر کی تمنا اور رائے ہے کہ اگر الیے وقت میں سرکار تملہ کر دے تو نہاے مناسب ہے ۔ جس وقت سرکار دانعل شہر ہووے ایک بھی مقابلہ پر نہیں آوے گا - اور سب مضد بھاگ جاویں گے اور یہ مضدہ ای وفت تک ہے جب تک فتح دیلی نہ ہو جاوے - اور یہ دونوں جرنیل جملہ شتر اور اسباب ہمراہ سے گئے ہیں اس نیت سے کہ اگر علی پور پر فکست کھائی تو بھر واپس مہاں نہ آویں گے - جس کا جہاں جی چاہے چلا جاوے اور جس دن لاائی وہاں شروع ہو اس طرف سے بھی تملہ ہو گا - سکھ لوگ بھر متفرق ہر ایک پلٹن میں کر دیں گے -

اب بھی کوئی تحریر مرزا الہی بخش اور زینت محل بیگم صاحبہ کی آجاوے تو اہل قلعہ ہے بھی مدد ملنا کموجب ایما مکن ہے ۔۔۔۔۔ ایک ہفتے ہے مولوی فضل حق ، الور سے یہاں آئے اور تخریب زبانی عداوت سرکار شریک کورٹ کے ہوئے اور کل بیٹا ان کا ناظم سہارن پور مقرر ہوا اور مولوی میاں نمان نائب سر رشتہ دار گڑ گاؤں اور ہمظیر نزاد مولوی صاحب کے بھی ناظم گڑ گاؤں مقرر ہوئے میاں نمان نائب سر رشتہ دار گڑ گاؤں اور ہمظیر نزاد مولوی صاحب کے بھی ناظم گڑ گاؤں مقرر ہوئے

پرسوں عصر محمد عظیم ، ناظم ہانسی بطلب میگزین اور توپ ، طالب مدد آئے محقے ---- اور آپ کے ایما بموجب میں نے مرزا الہی بخش صاحب اور مفتی صدرالدین صاحب سے عرض کرکے سکھوں کو ہر پلٹن سے نکلوا کر علیحدہ پلٹن سکھوں کی بنوائی تھی - چونکہ جواب خط مفتی صاحب اور مرزا صاحب کا نہیں آیا ، میری عرضی کو محمول بر خود عرضی کیا اور اس کام کے انجام میں کم توجہ کیا اس واسطے بھر سکھ لوگ متفرق ہو کر اپنی اپنی پلٹنوں میں داخل ہو گئے ---- جرنیل بخت نمان اور سدھارا سنگھ کا کمپنی جو براہ نجف گڑھ گیا ہے اس نے یہ صلاح کی ہے کہ چار ڈویژن بنا کر روز و شب لائن کی جائے -

(ر-م-جلد ٣ص ١٤٢)

### ( ۹۲ ) ---- تراب على --- ۲۲ - ۲۵ اكتوبر ۱۸۵۶

ہے کہ جونہی انگریزی فوج ان کا پھھا کرے ، باغیوں کی ایک اور فوج ان پر مَلُہ کر دے ۔

سکھوں کو دوبارہ مختلف رجمنٹوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے - زینت محل اور مرزا الہی بخش
نے جو سوالات کئے ہیں اگر آپ ان کا جواب بھیج دیں تو یہ دونوں ہماری مدد کے لئے تیار ہو جائیں
گے - شاہی محل کے اور دوسرے افراد بھی اپنی اپنی قابلیت اور اہلیت کے مطابق ہماری مدد کو تیار
ہیں -

الور کے مولوی فصل حق پچھلے ہفتے ہے مہاں ہیں اور انگریزی حکومت کی شدت سے مخالفت اور دوسری ترکیبوں سے کونسل کے رکن بننے میں کامیاب ہو گئے ہیں - ان کا لؤکا سہارن پور کا ناظم مقرر ہوا ہے - دو دن ہوئے حصار کے ناظم محمد عظیم نمان نے درخواست بھیجی تھی کہ اس کو مزید اسلحہ اور توپوں کی ضرورت ہے -

( ۹۳ ) ---- نقل اخبار گوری شکر -- موصوله ۲۵ ، اگست ۱۸۵۷ ،

آج کمپو سدھارا سنگھ جرنیل نیمچہ نے تعاقب کمپو بخت نمان کموجب صلاح کورٹ ( مظاورتی کونسل ) کوچ کیا - بارہ توپ اور تین پلٹن اور چودہ سو سوار اس کے ساتھ گئے ہیں ۔ دیراز ہنگام روانگی کمپو بخت نمان پانچ پلٹن کے خبر روانگی تحریر ہوئی تھی اس میں سے پلٹن سٹین نہیں گئ - صرف چار پلٹن راج نمبر ۱۹۸ اس کے ہمراہ گئے اور آٹھویں رجمنٹ کے سوار قریب چار سو نفر ، ہمراہ محمد شفیع رسالدار کے گئے ہیں اور باقی سوار بہ سبب متنازعہ ہم دیگر محمد اعظم رسالدار کے نہیں ہوں سادار کے سبب متنازعہ ہم دیگر محمد اعظم رسالدار کے نہیں ۔ سرھارا سنگھ کا کمپو جزو و کل ساتھ گیا ہے - صرف چودہ سوار اور کچے سپاہی مہاں رہے ہیں ۔

دیروز راجہ بلب گڑھ ( بلب گڑھ ) نے دس ہزار روپیہ نقد اور ایک اسپ سواری واسطہ مصارف فوج بدست فتح علی دارویز بادشاہ کے پاس بھیجا ہے -

خوث محمد بریگیڈیر میجر کمپونیمی بہ سبب اس کے کہ وہ کلاں افسر کورٹ کا ہے ، ہمراہ نہیں گیا - کوٹ یہاں روز مرہ واسطہ حصول زر مصادرہ ہوتا ہے - ایک میاں بودین ( بڈھن ) صاحب بہر نواب محمد میر نمان مرحوم اس میں شامل ہیں اور کسی شہر کے آدمی کو اس میں ونمل نہیں ہے - مرزا مخل بیگ کا اعتبار کوٹ (کورٹ) سے کم ہو گیا ہے اور اس کو اس میں مطلق ونمل نہیں رہا -

(ر-م- جلد ١٤٢ ص ١٤٢)

## ( ۹۳ ) ---- گوری شکر --- ۲۵ ، اگست ۱۸۵۷ م

کوٹ ( جنگی مفاورتی کونسل ) کی سفارش پر عمل کرتے ہوئے نیمچہ فوج کا سالار سدھارا سنگھ اپنی فوج لے کر آج جنرل بخت نمان کی مدد کو نجف گڑھ روانہ ہوا - اس کی فوج کے ساتھ انفنٹری کی تمین بٹالین ، ۱۴ سو سوار اور بارہ فیلڈ گن ہیں - کل تمیری نیو انفنٹری کے ، جنرل بخت خان کی فوج کے کچے حصے پر ، غلطی ہے گولہ باری کرنے کی اطلاعات ملی ہیں لیکن حقیقت میں وہاں پر صرف روہیںکھنڈ کی رجمنٹیں اور آٹھ اربگولر کے چار سو سوار محمد شفیع رسالدار کے زیر کمان موجود سختے - بقیہ کیولری محمد عظیم رسالدار کے زیر کمان آپس میں کسی غلط فہمی کی بنا پر وہاں نہ جا سکی تھی جنرل سدھارا سنگھ کا پوراڈوییژن آج بہاں سے کوچ کر گیا - صرف چورہ سوار اور چند ایک سپاہی بہاں باقی ہیں -

کل بلب گڑھ کے رامے نے فتح علی دارو عذ کے ہاتھ دس ہزار روبیہ اور ایک گھوڑا باغیوں کی امداد کے لئے بھیج تقے ۔

نیمچہ فوج کے بریگیڈیر غوث محمد فوجی مجلس کے ایک اہم رکن ہونے کی وجہ سے خود فوج کے ساتھ نہ جاسکے - یہ مجلس دیلی کے شہریوں سے چندہ حاصل کرنے کے لئے روزآنہ بیٹھتی ہے --نواب میر خان مرحوم کے بیٹے میاں بودین ( بڈھن ) اس مجلس کے رکن ہیں - شہر کے بادشاؤں میں سے صرف انہیں کو اس مجلس کا رکن چنا گیا ہے - مجلس کے اراکین مرزا مخل کو شک و شہہ کی نظر سے دیکھتے ہیں اور مجلس کی بحثوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے -

(ر-م-جلد ٣ ص ١٩٢)

#### ( 90 ) ---- رجب علی --- ۲۲ ، اگست ۱۸۵۷ ،

جنرل نکلس ۲۲ تاریخ کو چے بجے شام اپنی فتحیاب فوج اور باغیوں کی تیرہ توپوں کے ساتھ والیں آیا - گذشتہ جنگ نجف گڑھ ہے ایک میل دور پل کے پار دیلی جانے والی سڑک پر لای گئی - انگریزی فوج نجف گڑھ کے قریب باغی فوج کا انتظار کر رہی تھی - باغی فوج نے پل کے قریب مورچ سنجمال لیا - کچے فوج پل پر جمع تھی - جنرل بخت نمان اس وقت یہاں ہے تین کوس دور اور دیلی سنجمال لیا - کچے فوج پل پر جمع تھی - جنرل بخت نمان اس وقت یہاں ہے تین کوس دور اور دیلی اس نے سات کوس دور پالم میں موجود تھا - جونہی اے جنرل سدھارا سنگھ کی شکست کی اطلاع ملی اس نے وہاں ہے اپنے خیے اکھاڑ ہے اور دیلی کی طرف مجاگ نکلا - جنرل سدھارا سنگھ کی شکست نوردہ فوج بہی اس کے پیچے دیلی آ بہینی - ہمیں حسب معمول دیلی ہے خبروں کا پلندہ وصول ہونے کے بعد اب بجگوڑے جرنیلوں کے حجیح حالات کا علم ہوگا - انگریزی فوج اپنے ساتھ بے شمار مال غنیمت لے کر آئی ہے ایکن مجاری سامان ، خیے ، بارود اور برتن وغیرہ یہ فوج وہیں چھوڑ آئی ہے - مہلم سنگھ کر آئی ہے ایکن مجاری سامان ، خیے ، بارود اور برتن وغیرہ یہ فوج وہیں چھوڑ آئی ہے - مہلم سنگھ کر آئی ہے دیان ہوئے اور اس سے زیادہ ڈوب کر مرگئے - ہلاک شدہ اور زخی فوج وہون کر مرگئے - ہلاک شدہ اور زخی موجود تھا - اس کا بیان ہے کہ اس جنگ میں اور زخی موجود تھا - اس کا بیان ہے کہ اس جنگ میں اور زخی موجود والوں کی صحح تعداد کا اندازہ دیلی ہے موصول ہونے والی خبروں سے ہونگا -

(م- ک - ۱۲۳ ص ۱۲۳ - ۱۲۳)

## ( ۹۷ ) ۔۔۔۔ رستم علی ۔۔۔ ۱۸۵۷ اگت ، ۱۸۵۷ء

نجف گڑھ کی جنگ میں فوج نے رہلے تو انگریزی فوج کا کافی جم کر مقابلہ کیا لیکن دوسرے کے دوران یہ فوج بالکل مخلوب اور متفرق ہو چکی تھی ۔ اس جملے کے دوران پہلی یورپین رجمنٹ کوکس کارپس نے باغی فوج کی دس توپوں پر قبینہ کر لیا ۔ باغی فوج کے بیشمار سپاہی لینا اسلحہ اور سان تچوڑ کر بھاگ نکلے ۔ ان میں سے بعض نے بھاگ کر آس پاس کے گاؤں میں پناہ لے کی تھی لیکن انگریزی فوج نے الکا پڑھا کرکے سب کو ہلاک کردیا ۔ ۔۔ باغی فوج کا ایک دستہ ۲ توپوں سمیت بھاگنے میں کامیاب ہوگیا ۔ ۔۔ بعثگ کے دوران باغی فوج اپنا کیمپ چھوڑ کر ایک میل آگے بڑھ آئی تھی لیکن یہ فوج میدان بنگ سے بھاگ تو انگریزی فوج نے باغی فوج کے کیمپ سے ایک بڑھ آئی تھی لیکن یہ فوج میدان بنگ کے بعد بیشمار مال غنیمت انگریزی فوج کے ہاتھ آیا جزل نکلین میل آگے کے باردو تو تباہ کر دیا لیکن توپیں مویش گھوڑے اور خیے دغیرہ اپنے ساتھ آئے ۔ فوج کے مہرے اور نے بادو تو تباہ کر دیا لیکن توپیں مویش گھوڑے اور خیے دغیرہ اپنے ساتھ آئے ۔ فوج کے مہرے اور دسری دو لت لوٹ لی ۔ آج کیمپ میں لوٹ مار کے سامان کی نیلائی کی جارہی ہے ۔ جسکو دوسری دو لت لوٹ لی ۔ آج کیمپ میں لوٹ مار کے سامان کی نیلائی کی جارہی ہے ۔ جسکو اس فوج کی ہوج کیا تھا ابھی تک واپس دیلی نہیں آیا ۔

(م-ک- ۱۹۳ ص ۱۹۳)

#### ( ۹۶ ) ---- میگراج برکارا --- ۱۲۵ گست ۱۸۵۷

میں ۲۴ تاریخ کو تین دو سرے مخبروں کے ساتھ نجف گڑھ بینیا - یہاں پر باخی فوج کا ایک ہراول دستہ بہلے ہے موجود تھا - باغیوں کی اصل فوج ابھی تک پالم ہی میں تھی ---- ۲۵ تاریخ کو یہ فوج پالم ہی میں تھی اسے نظی بہنی ہی ایک بہنی ہی انگریزی فوج نے جو یہاں پر انکا انتظار کررہی تھی اسے محاصرہ میں لے لیا - شام کے چار بج دونوں فوجوں میں مقابلہ شروع ہوا اور یہ جنگ سات بج تک جارہی رہی - باغی فوج کو بری طرح شکست ہوئی اور وہ اپنی تو پیں اسلحہ اور خیے وغیرہ چپوڑ کر بھاگ گئی - اس جنگ میں تین چار سو باغی ہلاک ہوئے اور باغی نجف گڑھ کا پل پار کر کے دیلی کی طرف محاگ گئے - باغی فوج کے بھاگ کے بعد جنرل نکلس نے نجف گڑھ کا پل تباہ کر دیا ---- اس محالی گئے - باغی فوج کے بھاگ کے بعد جنرل نکلس نے نجف گڑھ کا پل تباہ کر دیا ---- اس محالی فوج کے بعد جنرل نکلس نے نجف گڑھ کا پل تباہ کر دیا ---- اس محالی کے بعد ہے انہتا مال غنیمت انگریزی فوج کے ہاتھ آیا -

کل شام سات بجے کے قریب جھجر کی طرف سے گولہ باری کی آواز آئی تھی لیکن اس گولہ باری کی وجوہات کی ابھی تک کوئی تفصیل نہیں مل سکی ---- بہادر گڑھ کے نواب کے پاس دو تو پیں موجود ہیں --- بھجر کا رسالدار سمند نماں اب جنرل سدھارا سنگھ کے ساتھ ہے --- ننگلی کے میدان جنگ میں اسلحہ اور باردو سے لدے ہوئے تیرہ چھکڑے کھڑے ہیں - آس پاس کے دیہاتی لوہے اور دو سری دھاتوں کی تلاش میں وہاں پر لوٹ مار کر رہے ہیں - جنرل بخت نماں جنرل سدھارا سنگھ کی شکست کی خبر سن کر واپس دیلی آپہنیا ہے - نجف گڑھ کا شہر لوگوں نے لوٹ مار کر کے تباہ سنگھ کی شکست کی خبر سن کر واپس دیلی آپہنیا ہے - نجف گڑھ کا شہر لوگوں نے لوٹ مار کر کے تباہ

(م-ک- ۱۹۳ ص ۱۹۳)

#### ( ۹۸ ) ---- گوری شکر --- ۱۸۵۲ ( ۹۸ )

جنرل بخت نماں اپنی فوج کے ساتھ کل شام دیلی آیا - میں آج صبح اس کو دیکھنے کے لئے گیا تھا - نیمچہ فوج کی انفٹوی رجمنٹ کے صرف تین سو سپاہی باقی بچے ہیں اور وہ بھی بہت بری عالت میں ہیں - --- اس فوج کی تین کمپنیاں ابھی تک تنگی میں انگریزی فوج کے محاصرہ میں ہیں - باغی فوج کی انفٹوی کی ایک بٹالین انگی مدد کے لئے روانہ کی گئی ہے -

، ٧٤.١ اطلاع ملى ہے كه جنرل بخت نمان كا دُويدُن اور نصير آباد كى فوج بھى نجف كرد روانہ ہونے والی ہے - تنگلی کے باشندوں نے اس جنگ میں باغیوں کی ہے حد مدد کی اور ان میں ے بعض نے باغی سپاتیوں کے ساتھ شانہ بشانہ جنگ میں حصہ لیا - رِجنرل بخت نماں کی فوج کی ایک توپ جو اس نے جنرل سدھارا کو دے دی تھی اس جنگ میں انگریزی فوج کے ہاتھ آگئی -جنرل سدهارا سنگھ اور کرنل ہمرا سنگھ فلست کے بعد صحیح سالم دیلی واپس آگئے - اس جنگ میں زخی شدہ اور ہلاک ہونے والے سپایوں کی تعداد کی کوئی معتبر اور میج اطلاع نہیں - زخی شدہ سپامیوں کو مرنے والے سپامیوں میں شمار کر لینا چاہئے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی واپس دیلی منسیں چہنچا- انگریزی مورجوں پر کل ایک زبردست حملہ کیا گیا تھا مرزا مغل اپنی ساری فوج کو لے کر انگریزی کیپ پر ٹوٹ پڑا تھا - اس تھے میں نصیر آباد بریگیڈ بھی اس کے ساتھ تھا - کئی شہزادے بادشاه کا ذاتی دسته اور نواب امین الدین نمال ، ضیا، الدین نمال اور دوسرے امراء کی فوجیں مجھی اس ملے میں مرزا مغل کے ساتھ تھیں - ان فوجوں نے اب اس لاائی کا مزالے لیا ہے - اس تملے میں تقریبا بچاس باغی ہلاک اور زخی ہوئے - زخی ہونے والوں میں شہزادہ غلام مصطفیٰ بھی شامل ہے - جنگ کے دوران زخمیوں کو اٹھانے کے لئے ڈولیاں کم پڑ گئیں تھیں ان میں سے بعض کو بندوق کی نالیوں کے سٹر یچر بنا کر واپس لایا گیا --- شہر کے لوگ نیمیہ فوج کی شکست کی وجہ سے كافي دُر كے ہيں - فوج بھى بتدريج كافي كم ہوتى جا رہى ہے اس كو فتح كى كوئى اسد نہيں - جزل بخت نمال کا ڈورین البتہ ابھی تک بلند ہمت اور مغرور ہے - ( م - ک - ۱۹۹ ص ۱۹۳۰ - ۱۹۸)

## ( 99 ) ---- گوری شکر --- ۱۲۸ کست ، ۱۸۵۷ء

کل انفری کی ایک بٹالین دو سو سواروں اور چار توپوں کے ساتھ تنگی میں محصور نیمی فوج کی مدد کے لئے گئ تھی ۔ یہ فوج ابھی تک واپس نہیں آئی ۔ اب کہا جا رہا ہے کہ نصیر آباد کی فوج بھی انکی مدد کے لئے جانے والی ہے ۔ یہ فوج البتہ فی الحال عہیں ہے ۔۔۔ ننگی میں محصور فوج کے بھی انکی مدد کے لئے جانے والی ہے ۔ یہ فوج البتہ فی الحال عہیں ہے ۔۔۔ ننگی میں محصور فوج کے سپاہی بہت بری حالت میں دیلی آرہے ہیں ۔ ان میں سے تقریبا دو سو سپاہی اب تک دیلی بھی چکے ہیں کہ ان جسی ہیں ۔ نیمی برگیڈ ابھی تک توپوں کے نقصان پر آہ و زاری کر رہا ہے ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان جسی

تو بوں کا ملنا مشکل ہے انکو جو نہی داغا جاتا دشمن کے پر فح اڑ جاتے تھے ۔ آندھی ہو یا طوفان یہ تو پیں یوں ہی کام کرتی رہتی تھیں ۔ ان کے ساتھ ایک ہزار گولے بھی صالع ہو گئے ۔ ان جیسے گولے بھی اب دستیاب نہیں ہوں گے ۔ یہ گولے دشمن کی فوج کو یہ و بالا کر دیستے تھے ۔ ان میں سے ہر ایک گولہ ایک ہزار روپے ہے کم کی مالیت کا نہ تھا ۔ اب ان کے پاس ان میں سے ایک گولہ بھی نہیں ۔ اس جنگ میں باغی فوج کے تقریبا دو سو سوار ہلاک ہو گئے تقراس کے علاوہ ان کی ایک بردی تعداد ڈوب بھی گئی تھی ۔ بادشاہ جزل بخت نمان سے سخت ناراض ہے اور اس کو نمی رفیج فوج کی بروقت مدد نہ کرنے پر اس فوج کی تباہی کا ذمہ دار قرار رہتا ہے ۔ وہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا اور اس کو برا مجلا بھی کہتا رہتا ہے ۔ بخت نماں مجف گڑھ بھینے کی دوبارہ کوشش نہیں ویکھنا چاہتا اور اس کو برا مجلا بھی کہتا رہتا ہے ۔ بخت نماں مجف گڑھ بھینے کی دوبارہ کوشش کرنا چاہتا ہے اس دفعہ اس کی ارادہ گڑھی خرو اور گڑ گاؤں کے راستے جانے کا ہے ۔ مجف گڑھ بھی اس کے ساتھ ہیں ۔

بہادر گڑھ کا نواب علی نماں آس پاس کے علاقوں میں بخاوت پھیلا رہا ہے اس نے بخت نماں کو پیغام بھیجا ہے کہ اس کے علاقہ کے سارے لوگ اس کے ساتھ ہیں - سکھوں کا ایک دستہ بنجاب روانہ کیا گیا ہے تا کہ وہاں بہنج کر بنجابیوں کو بغاوت کے لئے اکما سکیں ---- ہریانہ کے آئے ہوئے ارگوار کیواری کے بیشر سوار بغاوت پھیلانے کے لئے اپنے علاقوں کو واپس چلے گئے - سوسنی ضلع رہتک کے کامدار نماں نے جو بہلی ارگوار رجمنٹ میں رسالدار ہوا کرتا تھا اور اب مرکار کا بینشن نوار ہے ، کاہنور کے باغیوں کی ایک بڑی تعداد جمع کر لی ہے - توشام ہریانہ میں بھی باغیوں کی ایک بڑی تعداد جمع کر لی ہے - توشام ہریانہ میں بھی باغیوں کی ایک بڑی تعداد جمع کر ای ہے - توشام ہریانہ میں اس وقت وہاں پر تقریبا بیس ہزار باغی جمع ہیں - انکا ارادہ حصار میں لوٹ مار کرنے کا ہے - ہریانہ بیالین کی ایک کمینی ایکے ساتھ ہے - نیو انفری کی نویں رجمنٹ کے کچے سپاہی جو وہاں گئے تھے اب بیالین کی ایک کمینی ایکے ساتھ ہے - نیو انفری کی نویں رجمنٹ کے کچے سپاہی جو وہاں گئے تھے اب بیالین کی ایک میں میں فرجی بغاوت کی نسبت عوام کی بغاوت سے زیادہ خطرہ ہے -

مرزا مغل کا دہلی برگیڈ آج کشن گنج قدسیہ باغ اور اسمیلی رومز کے مورچوں پر گیا ، اس کے ساتھ تھوڑوں سے کھینی جانے والی چند تو پیں بھی تھیں ----- بھولی بھٹیاری کے گھر بہاڑی پور اور کالے بہاڑ کے پتھے برج پر جو موریچ ہیں انکو اب اور زیادہ مضبوط کر دیا گیا ہے - آج دربار میں ننگلی کے باشندوں نے شکلیت کی کہ انکو انگریزوں سے بادشاہ کی مدد کرنے کی سزا مل رہی ہے - ایک گاؤں بالکل تباہ کر دئے گئے ہیں - بادشاہ نے انھیں جنرل بخت نمان کے پاس بھیج دیا ۔

جھجر کے نواب نے کل ساٹھ ہزار روپے نقد اداکر دئے - اب شہر کے چار بڑے رعیوں کو رقم دینے کے اب شہر کے چار بڑے رعیوں کو رقم دینے کے لئے تنگ کیا جا رہا ہے - ان میں سے ایک اندور کے راجہ کے میر منشی کا مجائی رام می مل ہے ، دو سرا سعادت علی ، تعیرا راجبو تانہ کا میر منشی آغاجان اور چوتھا زور آور چند ساہوکار ہے - اور یہ رقم نہ ملئے تک الکا دانہ پانی بند ہے -

(م-ک-۱۹۷ ص ۲۳۳-۲۳۵)

#### ( ۱۰۰ ) ---- تراب علی --- ۱۲۸ اگست ، ۱۸۵۷ و

کل انفزی کی دو رجمنٹ اسلحہ و بارود کے ساتھ نجف گڑھ کی طرف روانہ ہوئیں - شہزادہ نحد عظیم ہانسی سے واپس آکر بادشاہ کے ذاتی دستہ میں شامل ہوگیا ہے - بعض علاقوں کے تقریبا بیس ہزار دہاتیوں نے انگریزی فوج پر تملہ کرے نہ صرف نیمچہ فوج کی کھوئی ہوئی بارود توپیں دوبارہ حاصل کر لیں بلکہ انگریزوں کی سات دوسری توپوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے ۔

کل ہام بھر نیمچہ اور بریلی برگیڈ آٹھہ توپوں کے ساتھ دوبارہ نبخف گڑھ کی طرف روانہ ہوئے ۔ کیولری آج رات یا کل صبح روانہ ہوگی ۔ انفزی اور توپیں روانہ ہو بچی ہیں ۔ میرے والد نے انکو روانہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ مولوی فصل حق جب سے دیلی آیا ہے شہریوں اور فوج کو انگریزوں کے خلاف اکسانے میں مقروف ہے ۔ وہ کہتا بھرتا ہے کہ اس نے اگرہ گزٹ میں برطانوی پارلیمنٹ کا ایک اعلان پڑھا ہے جس میں انگریزی فوج کو دیلی کے تمام باشندوں کو قسل کر دینے اور پورے شہر کو معمار کر دینے کے لئے کہا گیا ہے ۔ آنے والی نسلوں کو یہ بتانے کے لئے کہا گیا ہے ۔ آنے والی نسلوں کو یہ بتانے کے لئے کہا گیا ہے ۔ آنے والی نسلوں کو یہ بتانے کے لئے کہا گیا ہے ۔ آنے والی نسلوں کو یہ بتانے کے لئے کہا گیا ہے ۔ آنے والی نسلوں کو یہ بتانے کے لئے کہا گیا ہے ۔ آنے والی نسلوں کو یہ بتانے کے لئے کہا گیا ہوئی انہا جان اور سعادت علی پچھلے رہے ہیں ۔ جو باقی ہیں وہ بہت نوف زدہ ہیں ۔ راجپوتانہ کے میر منشی آغا جان اور سعادت علی پچھلے جار دین سے جانگ ہوئی رقم ادا نہ کر دیں اس وقت تک جار دین سے حراست میں ہیں ۔ جب تک وہ ان سے مانگی ہوئی رقم ادا نہ کر دیں اس وقت تک الیا گیا یہا دین کے کہا کہا کی جان کی جان کی جانوں نے کل حکم جاری کیا تھا البتہ انکو کھانے چینے کے لئے کچے دے دیا گیا ہے ۔ کوٹ (مفاروتی کونسل) نے کل حکم جاری کیا تھا البتہ انکو فوج کے جوالے کر دیا جائے تاکہ فوج انکی جائیداد کو لوٹ کر یہ چندہ وصول کر لے ۔ کوٹ (مفاروقی کونسل) نے کل حکم جاری کیا تھا ہیں انکو فوج کے حوالے کر دیا جائے تاکہ فوج انکی جائیداد کو لوٹ کر یہ چندہ وصول کر لے ۔

ممکن ہے باغی آج انگریزی مورچوں پر حملہ کریں --- مولوی فصل حق کے کہنے پر ، شاہ زادے اب حملہ کرنے والی فوج کے ساتھ محاذ پر جاتے ہیں اور عموما سبزی منڈی کے پل پرلاتے ہیں

( ۲- ک ۱۲۰ س ۲۲۲ - ۲۲۳ )

### (۱۰۱) ---- رستم علی --- ۱۲۹ اگست ، ۱۸۵۷ء

کبیٹن ہڈس آج صح تین بج تین سو سواروں کے ساتھ نجف گڑھ جانے والی فوج کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لئے روانہ ہوا - سہا مل جاٹ کے رشتہ داروں نے میرٹھ میں دوبارہ بغاوت شروع کر دی ہے اور اس علاقہ کا نگان چار آنہ فی روپیہ وصول کرنا شروع کر دیا ہے

### ( ۱۰۲ ) ---- گوری شکر --- ۱۲۹ گست ، ۱۸۵۷ء

مرزا مغل نے کل شہر کے کوتوال سے ملاقات کی تھی اس میں اس نے فوجیوں کی تنگ دستی اور غربت کا ذکر کرتے ہوئے کوتوال کو کہا تھا کہ شہر کے دوکاندار اگر فوج کے لئے خوراک وغیرہ کا سامان مہیا کر دیں تو تنخواہ ملنے پر فوج اس کی ادائیگی کر دے گی - کوتوال نے شہر کے بنیوں کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا لیکن اس پر ابھی تک کسی نے کوئی عمل نہیں کیا -

بادشاہ سلامت نے بخت نماں کو مرزا مغل کی وساطت سے نبخ گڑھ جانے کا عکم دیا تھا تاکہ وہ وہاں پہنچ کر نیمچہ برگیڈ کے دستے کی جو انگریزی فوج کے محاصرہ میں ہے مدد کر سکے ۔۔ بخت نماں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ باکل خود نختار ہے ۔ بادشاہ اے کوئی حکم نہیں دے سکتا ۔

باغی فوج کے پاس روپے پینے کی سخت کمی ہے۔ نیمچہ برگیڈ کی بقیہ فوج مندوہی میں ہے۔

کل نجف گڑھ سے انفیزی کی ایک بٹالین سواروں کا ایک دستہ گولہ بارود کے دو چھڑے اور چار

توپیں دیلی واپس آئیں تھیں ۔ نیمچہ برگیڈ اب باکل تباہ ہوچکا ہے ۔ انفیزی کی تین رجمنٹوں میں سے

اب مشکل سے پانچ سو یا چے سو آدمی باقی بچ ہونگے ۔ باقی یا تو جنگ میں مارے گئے ہیں یا بجاگ

گئے ہیں ۔۔۔۔۔ کل رات مورچوں پر تملہ کرنے کے لئے جو فوج گئی تھی اسکا تعلق یا تو دہلی برگیڈ سے تھا یا روہ پیلکھنڈ برگیڈ سے ورچوں پر تملہ کرنے کے لئے جو فوج گئی تھی اسکا تعلق یا تو دہلی برگیڈ ان پر اچانک تملہ کیا تھا اس وقت سے برگیڈیر شورز نے

ان پر اچانک تملہ کیا تھا اس وقت سے باغی فوج بہت محاط ہوگئ ہے ۔ شہر کی فصیلوں اور
مورچوں پر بڑا بہرہ ہے ۔ جگہ جگہ باغیوں کا بہرہ ہے جو خطرہ دیکھتے ہی بگل بجانے کے لیے تیار رہتے ہیں ۔ گوالیار کی فوج کے بہاں آنے کی افواہ گرم ہے ۔

شہر کے تحصیلدار اور گڑ گاؤں کے سابق سر رشتہ دار محمد بخش کو رقم جمع کرنے کے لئے باربار کہا جارہا ہے - اس نے شہر کے کھیکہ داروں اور دو کانداروں سے کافی بردی رقم جمع کر لی ہے پرانی دلی کے لوگوں کو بھی چندہ دینے کے لئے کہا جا رہا ہے - شہر کے گرد و نواح کے چھ گاؤں کے باشندوں نے اپنا نگان ادا کر دیا ہے لیکن پرانی دلی اور خصوصاً مہرولی کے باشندوں نے ابھی تک کوئی رقم ادا نہیں کی -- دریا کے پار غازی الدین نگر کے باشندوں کو بھی نگان دینے کے لئے کہا گیا تھا لیکن یہاں سے بہت کم رقم حاصل ہوئی ہے - فیروز صلع گڑ گاؤں کے علاقہ سے انتھوں نے کچھ رقم حاصل کی ہے -

بارود بنانے کا کارنانہ دن رات کام کر رہا ہے - روزانہ تقریباً پچاس من بارود تیار ہو آ ہے لیکن یہ صرف ایک دن کے استعمال کے لئے کافی ہو تا ہے -

۔ بہاں کے نجومیوں نے محرم کے آخر دنوں میں ایک بردی جنگ کی پیشن گوئی کی ہے۔ مامانوں میں شہادت کے لئے یہ دن بردا متبرک مانا جا تا ہے ---- سلیم گڑھ کے قلعہ میں کافی بردے بیمانے پر کھدائی کی جا رہی ہے - بادشاہ کے پرانے ملازموں کا خیال ہے کہ یہاں پر مغل بادشاہوں

کی توپیں اور خزانہ دفن ہے - ابھی تک ان کو یہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوا - بعض سپاہی کہہ رہے ہیں کہ مندوہی میں نیمچہ فوج کے بچے کھچے دستہ کے پاس ابھی تک دو توپیں موجود ہیں لیکن یہ اطلاع تجھے صحح معلوم نیس ہوتی

(م - ک - حصہ دوم ،آ!ا ۱۹۸ ص ۱۱۲)

#### ( ۴۳ ) ---- رجب علی --- ۲۹ ، اگست ۱۸۵۷ء

تراب علی ایک دو دن کے لئے انگریزی کیمپ میں گیا ہوا ہے اس لئے اس کی فراہم کردہ اطلاعات بھیج دی جائیں الطلاعات بھیج دی جائیں گی ۔ اس کے واپس آنے پر یہ اطلاعات بھیج دی جائیں گی ۔ گی ۔

کیبٹن ہڈس کل نجف گڑھ گیا تھا ، وہاں پر باغیوں کا کوئی نام ونھان باقی نہیں - وہ میدان جنگ ہے اسلحہ اور بارود کے تین چھکڑے اپنے ساتھ لایا ہے - تراب علی کی اطلاع کے مطابق دیلی کے شہری اور باغی بہت خوف زدہ ہیں -

کل عورتوں اور بیجوں سے لدی ہوئی بائیس گاڑیاں دیلی دروازہ کے ذریعے بلب گڑھ اور ریواڑی کی طرف روانہ ہوئی تحسیں - اتنی ہی تعداد روزانہ یہاں سے چلی جاتی ہے -ریواڑی کی طرف روانہ ہوئی تحسیں - اتنی ہی تعداد روزانہ یہاں سے چلی جاتی ہے -

### ( ۱۲ ) ---- گوری شکر --- ۱۸۵۷ ،

نیمچہ فوج کا برگیڈیر میجر ہمرا سنگھ کل باد شاہ کی خدمت میں عاضر ہوا تھا۔ بادشاہ نے اس کی بڑی حوصلہ افزائی کی اور اس کو اپنے برگیڈ کو نئے سرے سے منظم کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اگر چہ وہ تمام تو پیں جو ان سے صائع ہو گئی ہیں وہ تو نہیں دلواسکتا لیکن وہ اس مقصد کے لئے جو کچھ اس کے انعتیار میں ہوا کرے گا۔ بادشاہ نے اسے کچھ مجاری تو پیں دیپنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ اس نے ہمرا سنگھ کو کمپ کے سامان کی خریداری کے لئے دو ہزار روپے بھی وئے ہیں ۔ آج شام نیمچہ فوج کی بریڈ ہوئی ۔

گوالیار فوج کی > ویں رجمنٹ میں \* \* ۴ سپاہی ، نئی انفتری کی \* > ویں رجمنٹ میں \* ۳۰ میا ہے ویں میں \* ۴ ویں کے سپائیوں کے پاس \* ۴ اور عارضی رجمنٹ میں ہوئے پاس \* ۴ اور کا لڑائی میں ہلاک نہیں ہوئے باس \* ۴ اسکیس تھیں اب ان میں ہوئے بلکہ ان میں ہے بیشتر بھاگ گئے ہیں - توپ نمانہ کے تقریباً بچاس سپاہی بھنگ میں مارے گئے کئے اب ان کی جگہ نئے سپائیوں کو بھرتی کر لیا گیا ہے - توپ نمانہ کا پرانا عملہ ابھی تک موجود ہے ۔ ان میں اکثر ترتی کر کے اونچ عہدوں پر چلے گئے ہیں -

گوالیار کی فوج کے ایک اعلے افسر نے بادشاہ کو درخواست بھیجی ہے کہ اے گوالیار کی فوج

کا سپہ سالار مقرر کر دیا جائے تاکہ وہ آگرہ میں تمام انگریزوں کو نبیت و نابود کرتا ہوا اپنی فوج کے ساتھ دیلی پہنچ جائے - بادشاہ نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ فوج کے کمانڈر کے تقرر کا اختیار اس کی فوج کو ہوتا ہے اور وہ اس معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتا - اگر وہ اپنا کام محنت سے کرتا رہے تو بقیناً وہ لہنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔

اگرہ کا ایک دیسی ڈاکٹر وزیر علی خان ، دیلی آگیا ہے - وہ بمدیشہ فدار رہا ہے - اس کا باغی فرحوں پر کافی اٹر دمورخ ہے - اگرہ میں اس باغیوں کو جو مطورے دئے تھے اس سے اس کا ان پر رسوخ اور بھی بڑھ گیا ہے - وہ کچھ سپاریوں کو ساتھ لیکر متحرا جانا چاہتا ہے تاکہ وہاں سے کچھ رقم اکھی کرکے لاسکے -

ہائسی کی فوج کے چھ سوار دیلی آئے ہیں انہوں نے اطلاع دی ہے کہ وہ گڑگاؤں ہے ، ۱۲۰۰۰ اوپ جو سیتا کے مندر کی نذر کئے گئے تھے لے کر آئے ہیں - فوجیوں نے یہ رقم آپس میں لقسیم کر لی ہے ۔۔۔۔ پورید فوج کے سپاہی بھی کچھ لوٹ مار لے کر آئے ہیں - ہریانہ ہے آئے ہوئے تمام فوجی ایپ ایپ گھروں کو واپس چلے گئے ہیں - ہریانہ کی فوج کی تین کمپنیاں چار توپوں سمیت شہزادہ محمد عظیم کی سر کردگی میں بھوانی میں مقیم ہیں - آس پاس کے دہات کے کانی لوگ بھی اس فوج کے ساتھ ہیں - روہیلکھنڈ سے چار مسافر مہاں بھنچے ہیں - سنا ہے کہ وہاں کافی بڑے بیمانے پر بغاوت ہوئی ہے ۔

بریلی کے سردار خان بہادر نے مختلف ناموں کے تحت ۱۱ رجمنٹ کھڑی کی ہیں - اس نے کچھ تو پیں بھی ڈھلوائی ہیں ان میں سے دو تو پیں ندنی گال کے قریب تلہوئی بھیجی ہیں تاکہ انگریزی فوجوں کی میدانوں کی طرف پیش قدمی کو رو کا جاسکے - اس کے بر عکس رام پور کا نواب انگریزی فوج کی جتنی مدد ہو سکتی ہے کرتا ہے -

مہندہ نماں کا بیٹا قدرت اللہ بیگ آج دو سو سواروں سمت دیلی بہنیا ، اس نے دربار میں حاضری دی اور بادشاہ سے فرمایا کہ لکھنئو کے سابق نواب کے ایک رشہ دار کو لکھنئو کے تخت کا جانشین مقرد کردیا گیا ہے اور اس نے بادشاہ سلامت کو اس تقرر کے لئے ایک فرمان جاری کرنے کی درخواست کی ہے اوراس مقصد کے لئے اس نے حسب معمول تحفے تحالف بھی بھیجے ہیں - میں آبکو میماں کے حالات سے متواتر آگاہ کرتا رہوں گا -

ر - م - جلد ۳ ، ص ۱۹۹ ) ( واکثر وزیر نمان - حالات زندگی کے لئے ویکھیے غدر کے چند علماء از مفتی انتظام الدیں شہابی )

### ( ۵۹) ---- گوری شکر --- ۱۸۵۰ ما اگست ، ۱۸۵۷ م

کل رات تملہ کے بعد تین رجمنٹوں کو تنبیہ کی گئی کہ انہیں چاہئے کہ وہ اپنی ذمہ داری صحیح طور پر اوا کریں --- مٹھائی بل سے دیلی دروازہ تک خبریں بنجانے کے لئے ایک دستہ مقرر کیا گیا ہے - مورچوں پر لانے والے سیابیوں کو آرام کا وقفہ دینے کے لئے فوج کے دو سرے دستے تیار Francistatione Of the Sinos

Jonah Alles 31 high. wifter to King leaus of for . Satured to ( Seller, and steel word at more. of the meditated night allack which Ireard the rebels intereded to make At 10 8. M. how. sur, the transfoffaraded for the purposes) took of their acamelicencets. Carly this meaning I refrained to the valaces to find out if produtile, the renson of this change of places finala Nath, he Saishladan of Merna Moghel, gave me to understand that the sting had refused to accompany the expedition, on to kend his own personal troops. On this the Council mas dis. Salved. The Mahamedans too raised derufter about gestling on that particular night. Jam afraid the Buplish troops Mark have heard harax sed But the truth is there is nothing Substantent in any of the acts on flows of the rebets - When continued gesterday to the City, of under arms. The Hit Is were also drawn رہے ہیں ---- مورچوں پر بہرہ رات کے بارہ بج تبدیل ہوتا ہے - مخفراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ اب عصل کے است کے اس کا ہے کہ یہ لوگ اب پہلے سے دو گنا محاط موگئے ہیں اور ہر شخص کی ذمہ داری دو گنی کر دی گئی ہے - ( ر - م - جلد ۳ ، ص ۱۹۹ )

#### ( ۱۹۷ ) ---- تراب علی --- ۱۸۵۷ ، ۱۸۵۷ ،

علیم احسن الند نمان مفتی صدرالدین مرزاالیی بخش اور بیگم زینت محل سب اپنی اپنی البلت کے مطابق انگریزی حکومت کی مدد کرنے کے لئے تیار ہیں - یہ سب کھتیوں کے بلوں کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے ۔۔۔ بہاں پرار بگولر فوج کے تقریباً چار ہزار سپاہی موجود ہیں - اگر آپ ان کی جان بخشی کا اعلان کر دیں تو یہ لوگ اپنے اپنے گروں کو جانے کے لئے تیار ہیں ۔۔۔ انفزی کو بھی اس طرح ختم کیا جاسکتا ہے - مذکورہ بالا افراد میں کوئی بھی باغیوں کو پناہ دینے کے کئے تیار نہیں - اس کے برعکس انکی خواہش ہے کہ جن باغیوں نے قتل وغارت کیا ہے ان کو سخت سزا ملنی چاہئے - امخوں نے بادشادہ سلامت دیلی کے امرا، اور شہر کے لاچار اور بے قصور باشندوں کی جان بخش کی درخواست کی ہے - اگر آپ مرزا الهی بخش کو اس کے خط کا جواب دیں تو اس مقصد کے لئے اپنا اثر رسوخ استمال کریگا اور مولوی فضل حق اور دوسرے باغیوں کو شہر سے باہر نکال دے گا ۔

( ر - م - جلد ۱۹۷ ص ۱۹۷ )

### ( ۱۲ ) ---- تراب علی --- ۱۸۵۰ ، ۱۸۵۷ ،

دیلی واپس آکر محجے معلوم ہوا کہ مہندو نماں مرحوم کا بنیا رسالدار قدرت النہ نماں لکھنٹو کا سفیر مقرر ہو کر ۱۰۰۰ سپاہیوں سمیت دیلی آیا - اس نے لکھنٹو کے نواب کی طرف سے بادشاہ سلامت کو سونے کے ۱۲۵ مہروں کا نذرانہ پیش کیا ہے -

بریلی سے پانچ سو سواروں اور ۱۰۰ پیادوں کا ایک دستہ دیلی آیا ہے اور اپنے ساتھ بریلی کے نواب خاں بہادر نماں کا ایک خط اور ڈرڑھ لاکھ روپسے لایا ہے -

ر ر - م - جلد ۳ ص ۱۹۹)

#### ( ۱۸۵ ) ---- تراب علی --- ۱۸۵۱ گست ، ۱۸۵۷

کل جب میں آپ سے رخصت ہو کر دیلی بہنچا تو یہاں بہنچتے ہی میں نے اطلاع دی تھی کہ باغی فوج رات کے وقت تملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے مگر رات کو دس بج کے قریب فوجوں نے ( جہنوں نے شام کو پریڈ کی تھی ) اپنے ہستیار اور سامان اٹار ڈالا - آج صبح میں یہ معلوم کرنے کے of just outside the Sincree Fale. It is dill referred that an allack will be made at 12 office to today -

Source Shun Par. 31. Sough. Joday 110 James were dropalched to Googan to surange along suffices, of which there is a stansaily in the City. For the last three days, owing to the plunder of Any jufgurle, Supplies had been cat of from that quarter - Jestinday Jakoob Allee, a Robbe of Barrilly with a reliner of 500 hours came into Ochee man Euchassy to the sting, and Mordret collab Reg, Som of Mchadon The new arrived at the former time on a Sundan Therewer from Luckerow. Both had an andi. enal of the dung . The executions in Soline such hour lid to the discovery of two large Your of the line of the magher (Dynasty Great. Lecusty is maintained, and no one is allowed to go near. Otherwise the writer would have gone and attented the fact with his own outs. The numerous is very goverally ore deted. An is sue of pay is about to be weader to the troops. inery horseman to get 30 Hs. and frot-doldien 12 the Strung has quite last his head, our

family and the landy are districted for food.

Loday is the last day of the Mahumum. There was no Courban - Non did the Princes affear thay in fullice. The Officers of the Army did not awart on the Heig - There was a great deficiency of Jazel as buy in one on two places was the Makermen absenced. The Proofs homewoon much onthe as wound to the Malleries. He Calls from Balangunk brought by Butch the Allan, and driving for want of fraget for fire the Calls from Balangunk brought for for and the Malleries. So how already died, milabout 250 Calls remain in many from Condition. Hey are not likely to him long.

Countfrieser & Suf.

لئے کل گیا کہ ان کے منصوبے میں تبدیلی کی کیا وجہ تھی - مرزا مغل کے سر رشتہ دار جوالا ناتھ نے محجے بتایا کہ فوج بادشاہ سلامت اور اس کے ذاتی دستے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی - بادشاہ نے ان دونوں باتوں پر عمل کرنے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے بحثگی مجلس برناست ہوگئ - شہر کے مسلمانوں نے بھی رات کو تملہ کرنے کے منصوبے میں نقص نکالنے شروع کر دئے کتے - تجھے ڈر ہے کہ (میری پہلی اطلاع کی وجہ سے ) انگریزی فوج کو کافی پریشانی اٹھانا پڑی ہو گی لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ باغیوں کے سب منصوبے اس طرح ہوتے ہیں - کل جب میں واپس آیا تو میں نے بر ملی بریگیڈ اور آر شری کو اپنی آنگھوں سے مسلح دیکھا تھا - نیو انفری کی ما> ویں رجمنٹ میں دروازے کے قریب باکل تیار کھڑی تھی اب یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ لوگ آج رات تملہ کریں گئے ۔

( ر - م - جلد ۳ ، ص ۱۹۷ )

### ( ۱۹۹) ۔۔۔۔ گوری شکر ۔۔۔ ۳۱ ،اگست ۱۸۵۶ ،

آج ہو ہواروں کا ایک دستہ سامان رسد لے کر بندوبت کے لئے گردگاؤں گیا ہے - دیلی میں ہر قسم کی اشیا کی قلت ہے ---- نجف گردہ کی لوٹ مار کے بعد پچھلے تین دن سے بہاں پر سامان کی رسد کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے --- کل بریلی کا ایک رئیس یعقوب علی بریلی کے نواب کا سفیر بن کر ٥٠٥ سپاہیوں سمیت بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تھا ----- مہندو نمان کا بدیل قدرت الند بیگ بھی ای طرح سفیر بن کر بہاں بہنچا ہے اور بادشاہ کے دربار میں حاضری دی ہے ----- سلیم گردہ میں جو کھدائی جاری تھی اس میں مغلبے دور کی دو بھاری تو پیں نکلی ہیں - کھدائی برئی احتیاط سے کی جارہی ہے کہ کسی کو ان کی خبر نہ ہو جائے - کسی کو ان کے نزدیک جانے کی اجازت نہیں ورنہ میں خود ان کا معائنہ کر کے ان کے متعلق آبکو پوری معلومات مہیا کر دیتا - اس قسم کی خبریں عموماً بچ ہو تی ہیں -

فوج کی تنخواہ کے مسئلے پر کافی عور و خوض کے بعد فیصلہ ہوا ہے کہ ہر سوار کو اب تایس روپے اور پیادہ کو ۱۲ روپے ملیں گے -

بادشاہ اپنے حواس کھو بیٹھا ہے اور جو کچے اے کہا جاتا ہے اس پر رصامند ہوجاتا ہے ---بادشاہ کے عزیز اور اقربا اور فوجی ، خوراک کے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں -

آج محرم کا آخری دن ہے - بادشاہ نے دربار نہیں نگایا اور نہ ہی شہزادے عوام کے سامنے آئے - فوج کے افسروں نے بھی دربار میں حاضری نہیں دی - شہر میں صرف چند ایک جگہ پر محرم منایا گیا - تعزیے بھی بہت کم نظر آئے البتہ فوجی حسب معمول اپنی اپنی بیڑیوں پر ڈیوٹی دینے گئے ۔۔۔۔۔ بخت نماں بلب گڑھ ہے جو نجھڑے لے کر آیا تھا وہ کس مپری کی وجہ ہے مر رہے ہیں - ان میں سے تقریباً بچاس مر بچے ہیں اور بقیہ تقریباً ۱۵۰۰ کافی بری حالت میں ہیں جو زیادہ عرصہ زندہ نہ رہیں گ

## ( ١١٠ ) ----- فتح محمد خان --- مكيم ستمر ، ١٨٥٤ ء

۱۹۸ ویں کیولری کے رسالدار مصطفیٰ خان کو رائے پور ضلع فتح گڑھ سے ایک خط وصول ہوا ہے۔ اس نے یہ خط کھے پڑھے کو دیا تھا - اس میں لکھا ہوا تھا کہ فتح گڑھ کے نواب نے اپنے علاقے کا علاقے کا بندوبست سنبھال لیا ہے اور اپنے لئے فوج جمع کرنے میں مصروف ہے - وہ اپنے علاقے کا لگان بھی وصول کر رہا ہے - اس نے دو ہزار سپاہی اور باغی فوج کی ایک بٹالین نانا صاحب کی مدد کے لئے کان پور بھیجی ہے - یہ فوج اب انگریزی فوج کا مقابلہ کرنے میں مصروف ہے - دفیج اب انگریزی فوج کا مقابلہ کرنے میں مصروف ہے -

یہاں پر فوج میں تفرقہ مجا ہوا ہے - نہیر آباد اور نیمچہ بریگیڈ ، مرزا مغل کے ساتھ ہیں اور بریلی بریگیڈ بادشاہ کی حملت میں ہیں - بریلی بریگیڈ کے افسر اور مرزا مغل ایک دوسرے کے جانی دشمن سے ہوئے ہیں - ممکن ہے کہ بریلی فوج کے افسر مرزا مغل کو قتل کر دیں -

حقیقت تو یہ ہے کہ فوج کے پاس کھانے پینے کے لئے بھی کوئی رقم نہیں - خزانے میں تو کوئی کھوٹا سکہ بھی باتی نہیں رہا - فوج ہر روز اپنی تنخواہ کا مطالبہ کرتی رہتی ہے - کیولری کے سوار روزانہ بھاگ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں - عین ممکن ہے کہ فوج اپنی تنخواہ کی وصولی کے لئے شہر میں لوٹ مار مجانا شروع کردے اور یہاں پر آپس میں مار دھاڑ شروع ہو جائے - عوام سے پندے کی جو رقم جمع کی جاتی ہے ، شاہ زادے اسے خرد برد کرنے میں مصروف ہیں - بریلی بریگیڈ چاہتا ہے کہ وہ واپس بریلی چلا جائے -

منشی صدر الدین کو رقم کی فراہمی کے لئے دربار میں طلب کیا گیا تھا۔ اس نے وہاں جانے کے انکار کردیا۔ اس نے بہت سے غازیوں کو چو بیس روپے روزانہ کی تنخواہ کا وعدہ کر کے اپنے ساتھ طا لیا ہے۔ اس نے نہ صرف بادشاہ کو کوئی رقم دینے سے انکار کر دیا ہے بلکہ دھمکی دی ہے اس کہ اگر اسے زیادہ مجبور کیا گیا تو وہ شاہی فوج کے نطاف لا کر مرنے کے لئے تیار ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ انگریزی فوج کی نسبت ان لوگوں کے نطاف جہاد کرنے کو ترجیح دے گا۔

آج بریلی بریگیڈ کے افسروں کا جلسہ ہوا تھا - اس کے بعد یہ لوگ بادشاہ سے ملئے گئے تھے اس فوج کے ایک سوار نے تھے بتایا ہے کہ انہوں نے بادشاہ سے مرزا مغل کی بر طرفی کا مطالبہ کیا ہے - اگر ان کو روکئے کیا ہے - بادشاہ نے اگر یہ مطالبہ منظور نہ کیا تو وہ واپس بریلی علیے جائیں گئے - اگر ان کو روکئے کی کوشش کی گئی تو وہ مرنے مارنے کے لئے تیار ہیں -

(م-ک- صدوئم نمبر ۱۷۰، ص ۲-۷)

ا اس سے پہلے ذکر ہے کہ مفتی صدرالدین نے انگریوں کو خط لکھا تھا۔ اس خط سے اندازہ ہوتا ہے کہ مفتی صدرالدین کی انگریوں سے ساز باز مکمل ہوگئ ہے جو بادشاہ کی طلبی پر جانے سے انکار کیا گیا ہے ا

### ( ۱۱۱) ---- گوری شکر --- مکیم ستمر ۱۸۵۷ ء

شہر میں گندھک کی ہے حد قلت ہے - بارود بنانے کا کارخانہ بند پڑا ہے - - تولا رام کو ریواڑی ہے گندھک کا کچھ ذخیرہ بھیجنے کو کہا گیا ہے - قدرت اللہ بیگ کو چار لا کھ روپیہ مہیا کرنے کو کہا گیا تھا - اس نے اب تک کوئی جواب نہیں دیا --- شاہی محل میں کہا جارہا ہے کہ یعقوب علی خان باشاہ کے لیئے بریلی ہے ہونے کے دو سو مہرے ، ایک پیالہ اور ایک ہاتھی لے کر آیا ہے - خان باشاہ کے لیئے بریلی ہے سونے کے دو سو مہرے ، ایک پیالہ اور ایک ہاتھی لے کر آیا ہے - اس نے ابھی تک یہ نذرانہ پیش نہیں کیا ہے - خدا جانے اے کس خاص موقعہ کا انتظار ہے -- بادشاہ نے کل فرمان جاری کیا تھا کہ دیلی کے شہریوں کو چلہے کہ وہ شاہ زادوں کو کوئی رقم نہ دیں اور جنگ کے لئے پہندہ صرف جنگی کوئسل کے نامزد انتخاص کو ہی دیا جائے -

بلب گڑھ کے راجہ نے بادشاہ کے پیر و مرشد ( میاں نصیر الدین ) کالے صاحب کے لاکے نظام الدین کے ہاتھ دس ہزار روپے بھیج تھے - ملکہ زینت محل نے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔
----- شہر کے تحصیلدار نے شہریوں سے نگان کی صورت میں ایک ہزار روبیہ وصول کیا ہے پرگنہ پالم میں بھی نگان وصول کیا جا رہا ہے - انہوں نے وہاں سے بھی کافی رقم جمع کر لی ہے -

کیولری کی ہر رجمنٹ کو اب مٹوکوں (ٹولوں) میں تقسیم کر دیا گیا ہے - ہر ایک ٹولے میں ایک ہی علاقے کے لوگوں کو جمع کر دیا گیا ہے - مثال کے طور پر ہانسی کے سواروں کا ایک ٹولہ ہے کلا نور کا دوسرا وغیرہ وغیرہ - ایک ٹولہ دوسرے ٹولے کی بات نہیں سنتا ----- یہاں خبر ہے کہ انگریزی حکام نے بغاوت میں شامل ہونے والے سپاہوں کی جائیدادیں ضبط کر لی ہیں اور ہر گاؤں کے نمبر دار اور دوسرے افسروں کے ذریعے ان کے متعلق تفتیش کی جا رہی ہے - باغی فوج کے سپای اس وجہ سے بہت خوف زدہ ہیں اور مجاگے کی سوچ رہے ہیں - صرف تخواہ ملئے کی امید میں سپای اس وجہ سے بہت خوف زدہ ہیں اور مجاگے کی سوچ رہے ہیں - صرف تخواہ ملئے کی امید میں درکے ہوئے ہیں -

(م - ک - حصد دوئم ، ن ۱۷۰ ص ۵ - ۸)

### ( ۱۱۲ ) ---- تراب علی --- کیم ستمبر ، ۱۸۵۶ ء

شہر میں موجود توپوں کے متعلق کافی تفتیش کے بعد تھے پتہ چلا ہے کہ اب صرف بندرہ توپیں باقی بچی ہیں -ان میں سے چے بریلی بریگیڈ کے پاس ، پانچ نصیر آباد بریگیڈ کے پاس اور چار بادشاہ کے ذاتی دستہ کے پاس ہیں - پرسوں تازہ تیار کئے ہوئے با رود کے ٤٧ ڈھول شاہی قلعہ بہنچادئے گئے تھے - کارخانہ میں اب تقریباً ساٹھ من کیا بارود باقی ہے - شہر میں گندھک کی شدید قلت ہے - جو بارود بنتا ہے وہ بھی تقریباً ہے کار ہے - اب کوئل کے آتش بازی بنانے والوں کو دیلی بلایا جا رہا ہے تاکہ وہ مہاں آکر بہتر قسم کا بارود بنا سکیں لیکن ان میں سے کوئی ابھی تک مہاا نہیں بہنچا ہے ------- کوٹ یعنی جنگی مظاورتی کونسل کے ممبروں کے نام درج ذیل ہیں ؛

۲ - ہمرا سنگھ - بریگیڈیر نیمچہ فوج
۲ - بخت نمان - جنرل بریلی فوج
۲ - محمد شفیع - رسالدار آبھویں اریگولر رجمنٹ
۵ - حیات محمد - رسالدار چودھویں رجمنٹ
۲ - قادر بخش - صوبہ دار سیپرز لینڈ مائیزز
۵ - نتھو - صوبہ دار ۲۷ ویں رجمنٹ
۸ - ہری دت - صوبہ دار ۹ ویں رجمنٹ
۹ - نامعلوم - صوبہ دار ۱۹ ویں رجمنٹ
۱۱ - نا معلوم - صوبہ دار ۱۱ ویں رجمنٹ

ان کے علاوہ کونسل میں دیلی کی ہر رجمنٹ کے پانچ پانچ سپاہی اور مولوی فصل حق بھی شامل ہیں --- جنرل بخت نمان کی مجلس مشاورت میں بریلی کے مولوی سرفراز علی ، بلول کے مولوی امداد علی ، اور رسالدار محمد شفیع شامل ہیں - دربار میں یہ دونوں مولوی ہر وقت بادشاہ سلامت کے پاس ہوتے ہیں -

کل ٹونک کے دس آدمی بہاں پہننچ تھے - انہوں نے اطلاع دی ہے کہ ٹونک کے نواب نے کافی تحقیق کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد جائز نہیں - اس نے اپنی فوج سے کہا ہے کہ وہ انگریزوں کے خلاف جہاد جائز نہیں - وہ چاہیں تو اپنا ایمان خراب ہے کہ وہ انگریزوں کا حلیف ہے اور نمک حرامی کرنے کو تیا ر نہیں - وہ چاہیں تو اپنا ایمان خراب کر سکتے ہیں - اس کے بعد فوج کے تقریباً دو سو سپاہی فوج سے علیحدہ ہو کر چلے گئے ۔

مرزا الہی بخش کی ایک بیوی ج کے لئے روانہ ہوئی تھی وہ اب دھول پورکی قید میں ہے ۔۔۔۔۔۔ کل ایک شخص نے بہاں اگر اطلاع دی کہ مہو کی فوج گولہ بارود اور توپوں کے ساتھ دریائے چبل کے دوسرے کنارے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے ۔ یہ فوج کچہ تو گاڑیوں کی کمی کی وجہ ہے اور کچہ گوالیار کے راجہ کی کوششوں کی وجہ سے وہاں رکی ہوئی ہے ۔۔۔ نیچ بریگیڈ میں اب تقریباً آٹھ سو افراد کم ہیں ۔ یہ لوگ شاید آس پاس کے دہہاتوں میں چھے ہوئے ہیں ۔ تابیری لائٹ کیولری کے سو افراد کم ہیں ۔ یہ لوگ شاید آس پاس کے دہہاتوں میں چھے ہوئے ہیں ۔ تابیری لائٹ کیولری کے بادشاہ سلامت نے کل ایک فرمان جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ شہریوں کو چاہتے کہ وہ چندہ کی رقم صرف مظاورتی کونسل کے نامزد افراد کو دیں ۔ شاہ زادوں کو اس مقصدا کے لئے کوئی رقم نے دی جائے ۔

(م - ک - حصد دوئم ، نیمر ۱۷۰ ص ۸ - ۹)

( ۱۱۱۳ ) ---- تراب علی --- ۲ ، ستمبر ۱۸۵۷ ء مجھے خبر ملی تھی کہ فوج کے کچھ افسر اپنی تنخواہ کا مطالبہ کرنے شاہی محل گئے ہیں - میں بھی وہاں بہنچا - یہاں پر ہر عبدے کے تقریباً پانچ سو افسر، دیوان خاص میں شاہ زادہ مغل ، مرزا ابو بکر اور مرزا خصر سلطان کو گھیرے کھڑے تھے اور با آواز بلند کہہ رہے تھے کہ عکیم احس اللہ نمان ان کی تنخواہوں کی ادائیگی میں مداخلت کر رہا ہے - وہ شاہ زادوں کو قبید کرنے اور حکیم احس اللہ نمان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے اور کمہ رہے تھے ان کی تنخواہیں نه دی گئی تو وہ شہر کو آبس میں تقسیم کر کے لوٹ مار شروع کر دیں گے - وہ اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے کافی دیر شور مچاتے رہے - مرزا مغل نے اپنی جان بچانے کے لئے آخر مرزا الیی بخش کو بلا بھیجا - وہ ان کو دلاسہ وغیرہ دے کر بادشاہ کے پاس لے گیا - بادشاہ نے کما اس کے پاس کوئی رقم نہیں ہے جو وہ ان کو دے سکے - اس پر فوج کے افسروں نے دھمکی دی کہ وہ شاہی خاندان کے تمام افراد کو قتل كر كے محل اور شہر كو لوٹ ليں گے - يہ سن كر بادشاہ اپنے تخت سے اٹھ كھرا ہوا اور اپنے تخت كى گدی ان افسروں کے سلمنے چینک کر حکم دیا کہ شاہی محل کے تمام نوادرات اور شاہی ناندان کی بیگمات کے زیور ان کے حوالے کئے جائیں - اس کے بعد وہ کعیبہ کی طرف رخ کر کے رونے لگا اور كما كه اے اپنے گناہوں كى سزا مل رہى ہے - اے بھى اگر انگريزوں كے ساتھ قتل كر ديا جاتا تو ا سکی اتنی ہے عربی نہ ہوتی - بادشاہ کو اس طرح زور شور سے روتے دیکھ کر بیگمات اور وہاں پر موجود درباریوں کے بھی آنسو نکل آئے - فوج کے افسر اپنی لاچاری اور غربت کے باوجود یہ دیکھ کر بہت شرمندہ ہوئے - ای دوران مرزا مغل چالیس ہزار روپے لے آئے اور افسروں سے درخواست كى كه وہ رقم اپنى تنخواہ كى ايك قسط كے طور پر لے ليں - بعد ميں شہر كے معززين كو جب يہ اطلاع ملی تو وہ سب محل میں جمع ہو گئے اور بادشاہ سے ڈیراھ لاکھ روپیہ جمع کرنے کا وعدہ کیا --- یہاں پر جب تک انگریزی فوج کا قبضہ نہیں ہو جاتا ، بادشاہ اور شہریوں کو ان فوجیوں سے نجات نہیں مل

مفتی صدر الدین کے گر پر کل رات بارہ بج تک جلسہ ہوتا رہا - ان کا ایک وفد آج جج بادشاہ سے ملنے گیا --- منشی آغا جان اور وارث علی نے ۳۱ ، اگست کو ایک ایک ہزار روہیہ دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن ابھی تک انہوں نے یہ رقم ادا نہیں کی - باغیوں نے آخر تنگ آئر سلانھیں گرم کر کے ان کے جسموں کو داغنے کی دھمکی دی تب جاکر انہوں نے یہ رقم ادا کی --- منشی آغا جان نے تو بچر بھی رقم دیتے سے انکار کر دیا تھا گر اس کے رشتہ داروں نے اس کی جان بچانے کے لئے یہ رقم ادا کر دی -

بخت نمان نے کل کمی کو باغیت کا تحصیلدار مقرر کیا تھا وہ فوج کی دو کمپنیوں اور اربگولر کیولری کے دو سواروں کو لے کر وہاں گیا ہے ---- موتی رام نے کل کارتوسوں کی دو من ٹوبیاں میگزین میں جمع کرائی تھیں - اس نے یہ ٹوبیاں میگزین کے نطاسیوں اور شہر کے سوناروں سے حاصل کمیں تھیں ---- لکھنٹو اور بریلی کے سفیر ، دیلی کے حالات دیکھ کر حیران و پریشان ہیں - ان کو بادشاہ سے کمی قم کی توقع نہیں -

(م - ک - حصد دوئم ، ن ۱۷۴ ، ص ۱۷ - ۱۹)

### ( ۱۱۳) ---- فتح محمد خان --- ۲، ستمبر ۱۸۵۷ء

فوج کے تنام افسر کل تنخواہ کا مطالبہ کرنے کے لیے شاہی محل گیج تھے - کافی گر برد کا اندیشہ تھا - بادشاہ سلامت نے بہت مجبور ہو کر ان کو چالیس ہزار روپے دئے اور بقیہ رقم کی ادائیگی کے لیے ۱۵ دن کا وعدہ کیا - اب جو رقم ملی ہے اس کو فوج میں اس طرح تقسیم کیا جائے گا

> رسالدار - ۱۲ روپ نائب رسالدار - ۸ روپ جمعدار - ۴ روپ

وفعدار - ۵ روپ

سوار - ۱۳ روپے

سپاي - ۲ روپ

کاریگر اور مزدور - ایک روپسیه

( میں نے تنخواہ کی تقسیم کی یہ فہرست رسالدار محمد شفیع کی رہائش گاہ پر دیکھی تھی)

افواج کی تنخواہ کا بندو بست کرنے کے لئے اب جو انتظامات کئے جا رہے ہیں ، ان کی تفصیل حب ذیل ہے:

دیلی کے شہریوں سے ایک لاکھ روپیہ پہندہ جمع کیا جائے گا - اس مقصد کے لئے مسلمانوں کی ذمہ داری لالہ کمند لال مسلمانوں کی ذمہ داری لالہ کمند لال کو دی گئی ہے - ان دونوں نے پندرہ دن کے اندر یہ رقم جمع کرنے کا وعدہ کیا ہے - انہیں پوری امید ہے کہ اس وقت تک انگریز دیلی فتح کر کھے ہون گے -

کل میر غلام علی کو باغیت کا تحصیلدار مقرد کیا گیا تھا - وہ رسالدار مرزا امیر بیگ کے زیر کمان انفنٹری کی دو کمپنیاں اور اربگولر کے دو سوار ساتھ لے کر باغیت روانہ ہوا ہے - مرزا مغل کو دو بارہ سپ سالار مقرد کر دیا گیا ہے ---- شہر کے تمام انتظام اور لگان وغیرہ کی ذمہ داری بادشاہ کے ہاتھ میں ہے - ---- گندھک کی قلت کی دجہ سے بارود کا کارخانہ بند پڑا ہے ----- نیمچہ بریگیڈ کو کچے نئی تو پیں دی گئی ہیں -

نصیر آباد ، بریلی اور نیمچہ بریگیڈ کے تمام افسر کل بخت نمان کی رہائش گاہ پر جمع ہوئے ۔ انہوں نے اپنی اپنی تلواریں درمیان میں رکھ کر قسم کھائی ہے کہ زندگی اور موت میں وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے -

بہاڑی کے انگریز موریے ہے جو گولہ باری کی گئی تھی اس سے شاہی برج کو کافی نقصان بہنیا ہے ۔۔۔ نیچ بریگیڈ کے جنرل عوث محد کو اس مورجہ کو فتح کرنے کو کہا گیا ہے ۔ وہ عنقریب

اس مورچ پر تملہ کرے گا ----- ساتھویں انفنٹری کے ایک سپاہی ، امیر خان کا بھائی لکھنٹو کے قریب چندر گڑھ نامی گاؤں ہے کل مہاں آیا ہے - اس نے اطلاع دی ہے کہ انگریزی فوج نے بغیر گئے بہتی کر مورچ قائم کر بیا ہے - وہاں پر کئی روز ہے جنگ ہو رہی ہے ---- اربگولر فوج کا رسالدار برکت احمد گولہ لگنے ہے ہلاک ہو گیا ہے - فوج میں اس کا بے حد افسوس کیا جا رہا ہے ---- آج بب نیچہ فوج کی حاضری لی گئی تو پت چلا کہ مختلف رجمنٹوں سے تقریباً چے سو آدمی غائب ہیں - یہ بریگیڈ اب کافی دل برداشتہ ہے -

(م - ک - حصد دوئم ، ن ١١١ ص ١١ - ١١)

### ( ۱۱۵ ) ---- گوری شکر --- ۲ ستمر ۱۸۵۷ م

كل تنخواه كى ادائيكى كے لئے شاہى محل ميں كافى بنكامه ہوا - فوج كى دو كمبينوں نے بادشاه کی رہائش گاہ کا محاصرہ کر لیا اور فوج کے صوبے دار اپنی فوج کا مطالبہ کرنے لگے - بادشاہ سلامت نے فوراً باہر آکر جواب دیا کہ اس نے انھیں نہ تو وہاں آنے کی دعوت دی تھی اور نہ ہی وہ ان كے يہاں آنے سے خوش ہيں - اس كے پاس كوئى رقم باقى نہيں رہى جو وہ ان كو دے سكے اس پر كافى ويرتك بحث و مباحد مويا ربا - آخر كار رسالدار سليم شاه نے بي بچاؤ كركے معالم طے كيا اور بادشاہ ان کو چالیس ہزار روبیہ دینے کو تیار ہو گیا---- صوبہ داروں نے کہا کہ یہ رقم فوج کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے ناکافی ہے اس پر بادھاہ نے سونے کے اوا مہرے جو بریلی کے نواب نے اے نذرانہ کے طور پر بھیج تھے انکو دینے کے لئے تیار ہوگیا لیکن پھر بھی صوبہ داروں کی تسلی نہ ہوئی - اس کے بعد بادشاہ نے شاہی بیگمات کے زیور بھی انکو دینے کا وعدہ کیا اور اپنے تخت کی گدی کو انکے سامنے بھینک کر کما کہ یہ بھی لے جاؤ درباریوں کا اس بات پر بہت اثر ہوا اور انفوں نے صوبیداروں کو مجھا بھاکر دربارے باہر تکال دیا - عج تو یہ ہے کہ فوج کو تنخواہ نہ ملنے کی وجہ ے سہاں پر کافی ہنگاہے ہوئے ہیں - شہر اور محل کے رہنے والوں کو اب صرف خدا ہی بچا سكتا ہے كل مورچوں ير ويلى بريكيڈ بہرہ دے رہاتھا - آدھى رات كے وقت جب نيميہ بريكيڈ انكى جگه لینے کے لئے وہاں بہنچا تو وہلی بریگیڈ نے یہ کہتے ہوئے کہ بھٹوڑوں کو یہ زمہ داری نہیں دی جاسکتی وہاں سے جانے سے انکار کر دیا - آخر جب نصیر آباد کے بریگیڈ کو اس جھکوے کی اطلاع ملی تو اس نے وہاں بی لی کم معاملہ رفع دفع کیا اور مورچوں پر اپنا پہرہ مقرر کر دیا -

بلب گڑھ کے راجہ نے بادشاہ کو یہ خط بھیجا ہے کہ اس نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ محرم منایاہے -اور وہ اسلام قبول کرنے اور بادشاہ کے دسترخوان پر گرے ہوئے گڑے کھانے کے لئے بیجین ہے --- مجھے ایک نہلت خفیہ طریعے سے اطلاع ملی ہے کہ گوالیار کے راجہ نے انفیزی کی تین بیڑیاں اور کیولری کی ایک رجمنٹ باغیوں کی مدد کے لئے روانہ کی ہیں - یہ نون نے انفیزی کی تین بیڑیاں اور کیولری کی ایک رجمنٹ باغیوں کی مدد کے لئے روانہ کی ہیں - یہ نون دریائے جبل کے کنارے پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے - بارش کی وجہ سے دریا میں طغیانی آگئ ہے اس لئے وہاں پر بل بنانے سے قاصر ہے -

### ( ۱۱۷) ---- تراب علی --- ۲ ، ستمر ۱۸۵۷ ء

آج ایک شخص مخبری کرتے ہوئے بگڑا گیا - انہوں نے اس کے دانت توڑ ڈالے اور لب کاٹ دئیے اور مار مار کر وہ حالت کی کہ بیان سے باہر ہے - ایک اور سپاہی بیٹریوں کے قریب جاسوی کرتے ہوئے بکڑا گیا - سپازیوں نے مار مار کر اس سمے ککڑے کر دئیے -

کل شام کچے سپائی اور ہندوسانی سوار جنگی تعداد ۳۰۰ کے قریب ہوگی دیوان گنج کے قریب بازار میں اکٹھے ہوگئے وار بادشاہ سے شہزادوں کی بر طرفی ، زینت محل کے بیٹے جواں بخت کو سپ سالار مقرر کرنے اور انگریزوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد جواں بخت کو بادشاہ بنانے کے مطالبات کرنے یہ لوگ زینت محل سے کچھ رقم پیشگی لینا چاہتے تھے ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے مطالبات کر کے یہ لوگ زینت محل سے کچھ رقم پیشگی لینا چاہتے تھے ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے مطالبات کا کیا نتیجہ نکلے گا ۔ تھے بیٹین ہے کہ ملکہ اس منصوبے کو قبول نہیں کریں گی ۔

کچے دن ہوئے ایک شاہ زادے کو پچاس سواروں کے ساتھ جھجرے رقم لانے کے لیے بھیجا گیا تھا - اب مرزا نحدا بخش ایک اور پیغام لے کر روانہ ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ رقم شاہ زادے کی بجائے ان کو دی جائے - ساٹھ ہزار روپے کی یہ رقم ابھی تک یہاں نہیں پہنچی -

شیخ برکت علی کے توسل سے میں نے گھاٹ کے داروعہ کو اپنی طرف کر دیا ہے -اس نے کشتی والوں کو ورغلانے کا وعدہ کیا ہے - بہتر ہوگا کہ اس داروعہ کو ہٹا کر اس کی جگہ کسی دو سرے داروعہ کا تقرر کر دیا جائے - اگر آپ فتح محمد خان کے اس عہدے پر تقرری کی سفارش کر دیں تو یہ کام بخوبی سر انجام دیا جا سکتا ہے -

الگرنڈر کے پچاس سپائیوں میں ہے سولہ سپاہی بھاگ گئے ہیں ۔۔۔۔ ایک شاہ زادہ کمی مقصد کے لئے قطب گیا ہوا ہے ۔ دس سواروں کا ایک دستہ آج اس کی تلاش میں نکلا ہے ۔۔۔۔۔۔ گڑھی خرو کے نمبردار کی درخواست پر حکم ہوا ہے کہ فوج کی ایک رجمنٹ ، دو پلٹنیں ، اور تین توپیں وہاں جاکر خزانے کو ساتھ لائیں ۔۔۔۔۔۔ آج بارہ بج یہاں خبر ملی ہے کہ انگریزوں نے تعلق آباد کے قلع پر قبضہ کر لیا ہے ۔ مذکورہ بالا فوجی دستہ آج چار بج قطب صاصب کی طرف روانہ ہوا ہے ۔ میں نے یہ خبر کئی سواروں سے سنی ہے لیکن پھر بھی یہ نہیں کم سکتا کہ با لکل روانہ ہوا ہے ۔ میں نے یہ خبر کئی سواروں سے سنی ہے لیکن پھر بھی یہ نہیں کم سکتا کہ با لکل صحح ہے ۔۔۔۔۔۔ آج ،خت نمان نے کہا ہے کہ منظوری دے دی جائے تو وہ ریواڈی جاکر ، تولہ رام نے جو رقم اکھ کی ہے اسکو اور اس کے آس پاس کے ضلعوں سے بھی کچھ رقم لے آئے اور رام نے جو رقم اکھ کی ہے اسکو اور اس کے آس پاس کے ضلعوں سے بھی کچھ رقم لے آئے اور وہاں کا بند و بست بھی تھیک کر آئے ۔۔۔۔۔۔۔ بخت نمان کو یہ حکم نامہ مل گیا ہے اب دیکھنا یہ وہاں کا بند و بست بھی تھیک کر آئے ۔۔۔۔۔۔ بخت نمان کو یہ حکم نامہ مل گیا ہے اب دیکھنا یہ نہیں نہیں نہیں ہوئیا ہے ۔ اس نے کوئی نیر پیش نہیں کی ۔

یہاں یہ افواہ گرم ہے کہ باغیوں نے آگرہ پر قبضہ کر دیا ہے - پانچ تیز رفتار سواروں کو اس ک تصدیق کے لئے بھیجا گیا ہے ------ نیمچہ فوج نے جو توپیں بنائی تمیں وہ کچی دھات کی بنی ہوئی ہیں اور گھوڑوں کے کھینجنے کے قابل نہیں ----- کلو مستری کو بندوقوں کے لئے ٹوبیاں بنانے کے اے مالہ تیار لئے ہیں ---- واروغہ مظہر علی نمان نے ان ٹوبیوں کے لئے مسالہ تیار کر بیا ہے جسکی وجہ سے اس کی برای آؤ مجلت ہو رہی ہے اور وہ اپنے کارناموں کی شیخیاں اپنے دوستوں کے سامنے بگھارتا بھرتا ہے - انگریزی حکومت کے خیر نواہوں نے اسے یہ کام جاری رکھنے سے منع کیا ہے اور جو تحف تحائف اس کو لحے ہیں انہیں والی دیتے پر زور دیا ہے ---- نمانم بازار کا ایک سپاہی اور ایک بندوق ساز بھی بندوقوں کے کارتوسوں کی ٹوبیوں کے لئے مسالہ بنا رہے ہیں لیکن یہ بالک ہے کار ہے مورچ سے دو تو بیں تیلی واڑہ روانہ کر دی گئی ہیں ----

(ر-م-جلد ٣ص ١٩٨)

### ( ۱۱۷ ) ---- فتح محمد خان --- ۴ ، ستمبر ۱۸۵۶ ء

باغی فوجیں آج انگریزی فوج کی مدد کے لئے آنے والی محاصرہ شکن کاڑی کی خبر سن کر کافی گھرا گئی ہیں ---- بخت نمان بادشاہ سے ملئے گیا اور کہا کہ میں کئی دن سے بار بار کہہ رہا تھا کہ اس کاڑی کو پانی بت میں روکئے کے لئے فوج بھیجی جائے لیکن کمی پر میری بات کا اثر نہ ہوا - اب یہ کاڑی یہاں بھیج گئی ہے اور ہمیں مصیبت میں ڈال دیا گیا ہے ----- اس خبر پر شہر کے لوگ پریٹان ہیں

الا گڑھ سے خبر آئی ہے کہ وہاں مدد کے لئے میرٹھ سے فوج پہنچ گئ ہے ---- آج شام چار بج میں مرزا صاحب (مرزا الی بخش) سے ملئے گیا تھا ---- آج تقریباً پانچ سو سوار خوراک کی گئی وجہ سے بھاگ گئے ہیں ---- محل سے حکم جاری ہوا ہے کہ جو فوج غازی آباد گئ ہے اسے وہیں تھم ہرنا چاہئے ---- یہاں انگریزی فوج میں اضافے کی اطلاع ہے چنانچہ اس سے ڈر کر پرانا قلعہ اور قطب صاحب کی طرف فوج بھیج دی گئ ہے تاکہ انگریزی فوج پر نظر رکھی جائے - کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اچانک شہر پر تملہ کر دے -

(م-ر- جلد ٣- ص ١٩٨)

## ( ۱۱۸ ) ---- گوری شکر --- ۲ ، ستمبر ۱۸۵۶ ء

کل ایک پلٹن ، ۵۰۰ سو سوار ، دو توپیں ولی داد نمان کی مدد کے لئے مالا گڑھ روانہ ہوئیں - یہ مشہور کیا گیاہے کہ یہ ہندؤں میں جاکر مورچہ قایم کرے گی لیکن دراصل یہ مالا گڑھ اور شام گڑھ کے نزدیک شاہدرہ کی طرف گئ ہے - وہاں پر پہلے ہی ایک مورچہ تھا -اب اسکو دو گنا کر دیا گیا ہے اور فوج کی تعداد بھی بڑھا دی گئ ہے ---- اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی فوج کے روانہ ہونے سے اور فوج کی منزل کے متعلق غلط افواہیں اڑا دی جائیں گی - اگر فوج مشرق کی طرف

#### LIBRARY

Saluman Taraqqi Urdu (Hine)

جانے والی ہو تو یہ اڑا دیا جائے گا کہ وہ مغرب کی طرف جارہی ہے تاکہ دشمن کو فوج کی حرکات کا صحیح علم نہ ہو -

جہاں تک چندے ہوں گے۔
امیروں اور رئیوں سے ایک ہزار روپ ، ان سے کم درجہ لوگوں سے ۱۰۰ روپ لئے جائیں گے۔
چندہ ہر شخص سے لیا جائے گا اور اس میں مذہب یا ذات پات کی تمیز نہیں ہو گی ۔ اس فیصلے کو کونسل نے کل اور آج منظور کرلیا تھا ۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ایک بہت بردی رقم اکھی ہو جائے گی ۔۔۔۔۔ آج چہیں سوارر قم لینے لونی ( Loney) گئے ہیں ۔۔۔۔۔ تولا رام نے ربواڑی سے ابحی کی رقم نہیں بھیجی ۔ آج کونسل میں اس کا تذکرہ ہوا تھا ۔ اس نے چھ لاکھ کی رقم اکھی کی ہے ۔ اس نے اس رقم کو بھیجے جا بھی ہیں اس نے اس رقم کو بھیجے کے لئے ۱۰۰۰ ہزار تھیلے مانگے تھے ۔ سات سو تھیلے اسے بھیج جا بھی ہیں اس خابی تا در اس کی برائی کرتا رہتا ہے اور بھیا تھے ۔ اس کی برائی کرتا رہتا ہے اور بھیا تھے کے لئے کا من معاطے میں حکیم صاحب کو قابل اعتبار مجھتے ہیں ۔ تولا رام کو آج پھر یاد خابی قلعے کے لؤگ اس معاطے میں حکیم صاحب کو قابل اعتبار مجھتے ہیں ۔ تولا رام کو آج پھر یاد دہائی کا خط لکھا گیا ہے ۔

قطب صاحب کے قریب مطاف کے گھر ہے جو فوج آج مہرولی گئی تھی وہ وہاں ہے کافی سان اٹھا کر شاہی قلع میں لے گئی ہے ۔۔۔۔۔ سلیم گڑھ میں آٹھ توپوں کا اضافہ کیا گیا ہے لیکن تمام زنگ آلودہ اور ہے کار ہیں ۔۔۔۔۔۔ ہائی کے مواروں نے اطلاع دی ہے کہ ہند و سانی مواروں اور انفنٹری کے دو دستے کچہ توپوں کے ساتھ ملمان سے بہاوپور کے راستے حصار میں چھوٹے کالک تک بین کے اور انفنٹری کے دو دستے کچہ توپوں کے ساتھ ملمان سے بہاوپور کے راستے حصار میں چھوٹے ابر روانہ تک بین گئے ہیں ۔۔۔۔۔ شہر میں یہ خبر مشہور ہے کہ انگریزوں کی ایک فوج المحمر ہا ابر روانہ ہو گئی ہے اور مالا گڑھ پر دوبارہ قبضہ کرنے والی ہے - مالا گڑھ کے نواب نے بادشاہ سے مدد مائی ہے ۔۔۔۔ پرانے قلع میں ابھی تک دو توپیں اور کچہ اسلی موجود تھا - کل یہاں کچہ اور انہوں توپیں اور اسلی بھیا گیا ہے ۔۔۔۔۔ کوئل میں امن و امان قائم ہو جانے کی اطلاع ملی ہے اور انہوں نے اگرہ کو مدد بھیجی ہے ۔۔۔۔۔ رواڑی میں جو تولا رام کے زیر اثر نہیں ، بغاوت پھیلی ہوئی ہے اور لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں اور آپ میں وزگا فساد میں مصروف ہیں ۔ شہر کے بہت لوگ تولا رام کے زیر اثر نہیں ، بغاوت پھیلی ہوئی ہے اور لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں اور آپ میں وزگا فساد میں مصروف ہیں ۔ شہر کے بہت لوگ تولا رام کے نیا اس کے ناراض ہیں اور اس کے نطاف بادشاہ سے شکلت کی ہے ۔۔۔۔۔۔ یہاں یہ اطلاع ہے کہ انگلام کے لئے ایک افسر کو مقرر کیا ہے ۔ ان لوگوں کا ارادہ وہاں فوج بھیجنے کا ہے ۔

#### ---- بعد کی اطلاعات ----

آپ نے جو خط بھیج تھے وہ مل گئے ہیں اور ان کے مندرجات کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ جب یہ خطوط ملے اس وقت دربار معطل ہو چکا تھا اس لیئے جو کچھ آپ نے مُجھے لکھا میں نے اس کی اس وقت اطلاع کر نی مناسب نہ مجھی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ یہ اطلاع ایک دو اشخاص کی بجائے بجرے دربار میں ہر نماض و عام کو دوں - اگر میں نے یہ اطلاع صرف قلعے میں دی ہوتی تو بہائے بجرے دربار میں ہر نماض و عام کو دوں - اگر میں نے یہ اطلاع صرف قلعے میں دی ہوتی تو س کی زیادہ تشہیر نہ ہوتی - میں یہ اطلاع کل پیش کروں گا -

art to I prepared to

آج ہفتے کا دن ہے۔ تغلق آباد کا نظم و نسق سدھارنے کے لئے ایک پلٹن اور دو تو پس مہاں سے روامہ ہوئی ہیں - کہا جاتا ہے کہ مالا گڑھ میں کافی گھمسان کی جنگ جاری ہے - جس دن ہماری قوجیں مدد کے لئے مالا گڑھ بہنچیں اس دن رسالدار رادھا کشن بھی چو تھی اربگولر فوج لیکر وہاں بہنچا -

(ر-م- جلس ١٩٥)

### ( ۱۱۹ ) سهر تراب علی سد ۲ ، ستمر ۱۸۵۷ ء

گوالیار کے سوار اور بریلی کی فوج کے کچے افسر آج دربار میں عاصر ہوئے اور گستانانہ انداز میں اپنی تنخواہ کا مطالبہ کرنے لگے - بادشاہ سلامت نے جواب دیا کہ جس دن سے تم لوگ بہاں آئے ہو میں سر پر کفن باندھے بیٹھا ہوں اور ہر لمحہ اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں - بہتر ہوگا کہ تم بی نجھے مار ڈالو -

جنوبی ہند ہے آئے ہوئے باغیوں میں ہے آج تقریباً چھ سو سوار بھاگ گئے ۔ جنگی کونسل نے آج فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ اگر کوئی سپاہی بھاگنا نظر آئے تو اے گرفتار کر بیا جائے ۔۔۔۔ مالا گڑھ کے نواب نے ایک عرضی بھیجی ہے جس میں لکھا ہے کہ مشرق کی طرف سے انفنٹری کے جن دو دستوں نے مالا گڑھ پر چڑھائی کی تھی انہیں روک دیا گیا ہے ۔ اس نے امید ظاہر کی ہے کہ بادشاہ سلامت اس کی مدد کے لئے فوج بھیجیں گئے تاکہ وہ کو ٹلہ فتح کرنے کے بعد میرٹھ پر چڑھائی کر دے ۔۔۔۔۔ آج شہر کے اندر مقیم فوجوں کو گئتی اور پریڈ کے لئے شہر سے باہر لے جایا گیا ۔

پہلی رجمنٹ کے رسالدار کا مجائی تھی بیگ ملتان سے بہاں آبہنیا ہے اور اس نے اطلاع دی ہے کہ ملتان کی فوج جس میں اریگولر کی پہلی رجمنٹ اور انفنٹری کی دوسری رجمنٹ کا ایک دستہ طامل ہے ، بہاو لپور کے راستے ہائسی تک بہنی گئی ہے اور وہ ایک ہراول دستہ لے کر بہاں آیا ہے ۔ بقیہ فوج سات یا دس دن کے اندر دیلی بہنی جائے گی ۔۔۔۔۔ ڈاکٹر وزیر علی خان جو سو سواروں سمیت دریائے چبل کے کنارے پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے آج یا کل فوج کو لیسنے کے لئے گوالیار روانہ ہوگا ۔ مدد آنے تک میماں کی فوج کا حوصلہ کافی پست ہے ۔ جب تک سے مدد نہیں بہنی جاتی ہے لوگ ملہ نہیں کریں گے ۔ البتہ تو بیں اپنی گولہ باری جاری رکھیں گی ۔۔۔۔ کل دو زیمنداروں نے آکر مخت خان کو اطلاع دی کہ آج رات یا کل ، انگریزی کیمپ کی ایک کشی پل کو تباہ کرنے کے لئے آئی ۔ بخت خان ان دونوں زیمنداروں کو مرزا مفل کے پاس لے گیا اور ان کو اس کی تحویل میں آئی ۔ بخت خان ان دونوں زیمنداروں کو مرزا مفل کے پاس لے گیا اور ان کو اس کی تحویل میں دے دیا ۔۔۔۔ اطلاع ملی ہے کہ لکھنو میں اب کوئی انگریز باتی نہیں رہا اور الہ آباد تک بادشاہ کا پرجم ہرا رہا ہے ۔

(19 mm )

( ڈاکٹر وزیر خان اکبرآبادی کے حالات زندگی کے لئے دیکھتے " غدر کے چند علما ، از مفتی انتظام اللہ شہابی ، دملی دین بک ڈیو ۱۹۷۹ ص ۸۰ – ۹۰)

### ( ۱۲۰ ) ---- فتح محمد خان --- ۲ ، ستمبر ۱۸۵۷ ء

نیچ فوج کی میگزین تیار ہو گئی ہے اور آج اے ان کے حوالے کر دیا گیا ہے - دوسری یٹریز (Batteries) ہے لے کر کچ گھوڑے بھی ان کو دے دئے گئے ہیں ۔۔۔۔۔ بادشاہ سلامت نے آج راکٹ والی سات توپوں کا معائنہ کیا اور انہیں منظور فربایا - کل ان کو ان کی طے شدہ جگہ پر نصب کر دیا جائے گا اور یہ انگریزی فوج پر گولہ باری شروع کردیں گے ۔۔۔۔ شہر کی فوج نے آج پھر باہر آکر پریڈ کی اور ہر رجمنٹ کو جنگ کے لئے تیار رہنے کا حکم دیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ یہ میدان سے جماگنے کا وقت نہیں بلکہ ہر شخص کو چاہئے کہ میدان میں جم کر آخری دم تک دشمن کا مقابلہ کرتا رہے ۔۔۔۔ رام جی مل گڑ والے اور دوسرے ساہوکاروں سے رقم طلب کی گئی ہے۔ انہوں نے مندرجہ ذیل شرطوں پر یہ رقم قرض دینے کا وعدہ کیا ہے:

- (۱) اس تام رقم كا صاب كتاب ان كے پاس رہے گا -
- ( ٢ ) جو رقم طلب کی حمی ہے بعد میں اِس میں کوئی تبدیلی یا اصافہ نہیں ہو گا -
  - ( ٣ ) اس رقم كا صاب كتاب اور ادائيكي ايك سال كے بعد ہو گى -

لکھنٹو کے ایک شخص نے سہاں آکر اطلاع دی ہے کہ انگریزی فوج کو بھیر گنج میں زبردست فلکست ہوئی اور اس کے وہاں سے روانہ ہونے کے وقت ایک دوسری جنگ کے لئے تیاریاں کی جا رہی تھیں -

بریلی کی فوج تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے کافی ہنگامہ کر رہی ہے اور وہ اس کے لئے بغاوت

کرنے کے لئے بھی تیار ہے - روپے بینے کی قلت کی وجہ سے بہت سے سوار مہاں سے بھاگ رہے

ہیں ----- بلوں کے حفاظتی وستوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی سوار بغیر اجازت بلوں کے پاس

جائے تو اسے گرفتار کر لیا جائے ---- عید گاہ سے روہیلہ نمان کی سرائے تک ہر جگہ سپاہی بہرہ

وے رہے ہیں اور برج کی طرف سے آنے والے ہر شخص کو گرفتار کر لینتے ہیں ---- میں نے

ہر کاروں کو اس سے آگاہ کر دیا ہے اور ان کو ہر قسم کی احتیاط کرنے کی تاکید کر دی ہے۔

(ر - م - جلد سم ص ۱۹۸)

#### (۱۲۱) \_\_\_\_ تراب على رود ، ستمر ١٨٥٤ م

آج شام دو بج بادشاہ سلامت نے ایک حکم جاری کیا ہے جس کی شہر مجر میں منادی کی کہ ہو اس میں کہا گیا ہے کہ ہر شخص کو خواہ وہ مسلمان ہو یا ہندو خواہ وہ شاہی ملازم ہو یا نہ ہو خواہ وہ اس شہر کا باشندہ ہو یا نہ ہو چاہئے کہ وہ محاذ پر دشمن کا مقابلہ کرے - فتح کے بعد سوائے اسلحہ اور بارود کے ، لوف مار کا سارا سامان جس کے ہاتھ آئے گا ای کا ہوگا - ہر شخص کو چاہئے کہ وہ اس مقصد کے لئے جان و مال کی بازی لگادے - اس شہر کے لوگوں کی زندگی اور چاہئے کہ وہ اس متصد کے لئے جان و مال کی بازی لگادے - اس شہر کے لوگوں کی زندگی اور مستقبل کا انحصار ای جنگ پر ہے - ہر وہ شص جو جان بوچھ کر اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں غفلت

12983

1.100.

7/2 175

James

Go Barner Coquerco

Jo.

A. Brandreth Comme pomer.

Ofor decretary to Chief Comme france.

Jin the Presint.

Of Hubattad 21 Sety 1857.

Solitical. Sin

They to send a translation of Selher were Montage String white Miller mentions that he bearding Contingent, after plundering fast of the City of Agra, had anough on towards Dolli There is no bace of the fychom Force that was at Made it of all who had bearded a notable insurrection at the puth, had been attacked and Rilled with hos of his followers. The ather wows will be boo of his followers. The ather wows will be

Thouse the honor to be ) Jun mort chest Level.

Commenter Volepil

There any containty of the house or place of attack. To fleare do not belone me, is usual forSouthing false news . Only be in the atent. This place has been common of the Nous Mohanus of the Normand brigade. It is reported in the 1 of that loo small Guns have been recovered from the Hindun sincer.

· Tower Shunkler . The troops that more the Rodseea Bigh Battery, always come and go by the Carlincence Tate, and not by the Micket si the Furnash Schaun. One of the Later only is open, and the other is start. The detachments in duty at the other Batteries pass to V for by the Amere and Sahore Gates: The force del out to a word the Chief of Malagurh, returned to ( delhee justerday, and the detachment of Suit Companies and two quers fent to the Alin due Bridge, has also come back. The army divindles away day by day . Two or three troopers from Alleguet house fled into Ochie with the news that the English twoops occupy Alliquet. Justerday, Cheemajee Han, with his relience of 350 ance, batted from Dethee Auather + fraces took place gesterday about pay, and the City Brigade was muden and in the after horn . Promises have been made that fay wall actainly be reduced in fine days. The day before yesterday, twenty Cants laden with digar, men deixed at shahdera and brought solo to Jack. At is not Burown who is the owner - it

Incolouration has been so such me the City hat mery man should fight as if they were of me body and with one life. Every Dundon and Mosculman has been devon by raths the most builing whom his religion, to go. futh and alla of the English. Nawabs a. meswooddeen and Lyaooddeen and athen Mobiles of the city are any cour to excape, and. already day men of note in the City have discisseded in leaving ( Del hee. Two days age a body of four hundred ganaties cause in from Gwalson. They are entirely distitute of means. Boodhun Sakeb, the son of Namab -Mohumed theer than, asked if they had any money to buy food. They replied those who have come to die have no need of ford They go out to the Batteries, and have had a pince for encampment assigned to thew. About 1000 trooper, of the Wavalry are all. ready to descrit and leave (delher.

Emmpresen Hay

کرے گا ، اے ملک کا وشمن تصور کیا جائے گا - اس کے بعد پریڈ ہوئی اور شاہی فرمان کی ایک ایک نقل ہر شخص کو دے دی گئ - مہاں پر ہر معالمے کو راز میں رکھنے کی کوشش کی جارہی ہے کو اس کی ذمہ داریاں مجھا رہا ہے ----- کمی شخص کو بھی انگریزی کیمپ پر تملہ کرنے کے وقت کی اطلاع نہیں دی جاتی نگریزوں کو اس کی اطلاع نہ ہو جائے - اور اس تملے کے لئے تیار نہ ہوجائیں - یہ تملہ آج رات یا کل کیا جائے گا - متذکرہ بالا فرمان کا اعلان اگر چو کل نقارہ کے ماتھ شہر بھر ہر میں کیا گیا تھا - لیکن پھر بھی آنکو چاہیے کہ آپ اس پر پوری طرح اعتبار نہ کریں - ماتھ شہر بھر میں کیا گیا تھا - لیکن پھر بھی آنکو چاہیے کہ آپ اس پر پوری طرح اعتبار نہ کریں - اور نہ میری ارسال کردہ تملے کی تاریخ اور وقت پر ----- میں یہ سب کچھ آپ کو اس لئے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ حسب معمول بچھ پر یہ الزام نہ لگائیں کہ میں جھوٹی خبری بھیجتا رہتا ہوں آبکو چاہیے کہ آپ ہوشیار رہیں - تملے کا یہ منصوبہ نیچہ فوج کے جزل خوث نے تیار کیا ہے ----- اطلاع ملی ہیں -

( ر-م - جلد ۲ ،۱،۱۹۹)

# ( ۱۲۲ ) ---- گوری شکر --- ، ستمبر ۱۸۵۷ ،

قدسیہ باغ کے توپ نانہ پر جو فوج بہرہ دیتی ہے وہ فراش نانہ کے قریب مچانک کی کھوئی کے ذریعے نہیں بلکہ کشمیری دروازے سے آتی جاتی ہے اس دروازے کا صرف ایک مچانک کھولا جاتا ہے اور دوسرا بند رہتا ہے - دوسرے توپ نانوں پر جو فوج مقرر ہے وہ لاہوری اور التمیری دروازوں سے آتی جاتی ہیں ---- بالاگرہ کے حکمران کی مدد کے لئے جو فوج بھیجی گئی تھی وہ آج واپس دیلی بنتج گئی ہیں اور دریائے ہندوں سے بل پر جو چھ کمپنیاں اور دو توپیں بھیجی گئی تھیں وہ بھی دیلی واپس آگئی ہیں ---- علی گرہ سے دو یا تین واپس آگئی ہیں ---- علی گرہ سے دو یا تین سے واپس آگئی ہیں اور کہتے ہیں کہ انگریزی فوج نے علی گڑھ پر قبضہ کر دیا ہے -

بھیم جی راؤ کل اپنے تین سو سواروں سمیت شہر سے بھاگ گیا - تنواہ کی ادائیگی کے لئے کل بچر جھگڑا ہوا اور شہر کی فوجیں اپنے بھتیار ڈال کر بیٹھ گئیں -ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ پانچ دن کے اندر انکی تنواہ کی ادائیگی کر دی جائے گی - پرسوں شاہدرہ کے قریب شکر سے لدے ہوئے بیس چھڑٹ کی اندر انکی تنواہ کی ادائیگی کر دی جائے گی - پرسوں شاہدرہ کے قریب شکر سے لدے ہوئے بیس چھڑٹ کے یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ انکا مالک کون ہے انکو شاہی قلعہ میں بھیج دیا گیا ہے -

شہر میں اعلان کیا گیا ہے کہ ہر شخص کو چلہیے کہ وہ فوج کے ساتھ یک دل ویک جان ہو کر دشمن کا مقابلہ کرے - ہندؤں اور مسلمانوں کو انکی مذہبی کتابیں دے کر قسم لی گئی ہے کہ وہ نحاذ پر جاکر انگریزی فوجوں کا مقابلہ کریں گئے -

نواب امین الدین نواب ضیا، الدین اور شہر کے دوسرے امرا، مجلگنے کی فکر میں ہیں ۔ اور ان میں سے کئی شہر سے مجلگنے میں کامیاب ہو بچکے ہیں - دو دن ہوئے تقربیاً چار سو غازیوں کا ایک دستہ گوالیار سے بہنیا تھا - یہ لوگ بالکل کتگال ہیں -

نواب محمد میر نماں کے صاحبزادے میاں بڈھن نے ان سے دریافت کیا ان کے پاس خوراک وغیرہ کا بندوبست ہے انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ شہادت کے لئے وہاں چہنچے ہیں انکو خوراک وغیرہ کا بندوبست ہے انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ شہادت کے لئے وہاں چہنچے ہیں انکو خوراک وغیرہ کی ضرروت نہیں - یہ لوگ محاذوں پر جاکر لاتے ہیں انکی رہائش وغیرہ کا انتظام کر دیا گیا ہے - کیواری کے تقریباً ایک ہزار سوار دیلی سے فرار ہونے کے لئے تیار ہیں

(ر-م- جلد ، ١٩٠ ص - ١٩٩)

### ( ۱۲۳ ) ---- فتح محمد خان --- ۱۸۵۰ متمر ۱۸۵۷ ء

آپ کے حکم کے مطابق میں کل شام شہر کے ہر جھے میں باغی فوج کا جائزہ لینے گیا تھا۔
قلعہ میں اور لاہوری اور دیلی دروازوں پر پہرہ ہولے کی نسبت کافی سخت کر دیا گیا ہے۔ اور انگریزی فوج کا مقابلہ کرنے کیلئے ہر قسم کی تیاریاں کی جارہی ہیں۔ شہر کے ہر دروازے پر مجاری توپیں نصب ہیں مانچہ بارود کے چار چھڑوے بھی نصب ہیں۔ انکے ساتھ بارود کے چار چھڑوے بھی نصب ہیں۔ سلیم گڑھ کے قلعہ کی حفاظت کے لئے ہو مورچہ قائم کیا گیا ہے اسکے چاروں طرف توپیں لگی ہیں۔ سلیم گڑھ کے قلعہ کی حفاظت کے لئے ہو مورچہ قائم کیا گیا ہے اسکے چاروں طرف توپیں لگی ہوئی ہیں۔ کشمیری دروازے سے لے کر لاہوری دروازے تک فوج کا زبردست پہرہ ہے۔ سڑک کے دونوں طرف ہر گھر میں نیچ سے لے کر اوپر تک سپاہی جمع ہیں۔ کیولری کی فوج دریا کے کنارے دونوں طرف ہر گھر میں نیچ سے لے کر اوپر تک سپاہی جمع ہیں۔ کیولری کی فوج دریا کے کنارے میں بھی موجود ہے۔ فوج کے چے سوار شہر میں بھی گشت کر رہے ہیں۔ شہر کے ہر دروازے پر ایک میں بھی موجود ہے۔ فوج کے چے سوار شہر میں بھی گشت کر رہے ہیں۔ شہر کے ہر دروازے پر ایک میں نصب ہے۔ کشمیری دروازے میں اندر کی طرف چار توپوں کا مورچہ قائم کیا گیا ہے۔

ہر بگہ توپوں کی تعداد بہلے کی نسبت بڑھا دی گئی ہے اور ہر توپ کا بڑی اعتیاط کے ساتھ تیار کیا گیا ہے - اور پہرہ بھی بڑی مستعدی تیار کیا گیا ہے - دیواروں پر پہرہ کی تعداد بہلے کی نسبت بڑھا دی گئی ہے - اور پہرہ بھی بڑی مستعدی اور احتیاط کے ساتھ دیا جا رہا ہے - شہر میں نہر کے تمام پل قائم ہیں - دیلی اور میر شھ کی رجمنشیں بھی "شہر میں ہیں انگی اور میر شھ کی رجمنشیں بھی شہر میں ہیں انگی اب علیحدہ پلٹن بنا دی شہر میں ہیں انگی اب علیحدہ پلٹن بنا دی گئی ہے

(م-ک-صدوئم،ن۱۸۵۰-ص-۵۲)

## (۱۳۳) سهر کوری شکر سه ۱۸۵۰ م

آپ کے حکم کے مطابق میں نے مندرجہ ذیل اطلاعات جمع کی ہیں

- (۱) شہر کے تمام دروازوں خوصاً کشمیری کا بلی لاہوری اور اجمیری کا دفاع مصبوط کر دیا ہے اور ان سب پراب بہلے کی نسبت بڑا سخت پہرہ مقرر ہے - انگریزی فوج کی گولہ باری نے کشمیری دروازہ کا بلی دروازہ اور پانی والے برج کے مورچہ کو خاموش کر دیا ہے - شاہی برج باکل تباہ ہو

گیا ہے - برج سے لے کر گرجا گھر تک شہر کی دیوار مسمار ہو چکی ہے - باغیوں نے کا بلی دروازے کو اینٹوں اور پتھروں سے حین دیا ہے - لال دروازے کے صرف مجائک بند ہیں - قلعہ کاٹ کے دروازے کا بعنی یہی حال ہے بڑی سخت تیاری کی جارہی ہے -- مدرسہ غازی الدین خاں بر بارہ تو پ جرما دی گئی ہیں ---- کل تحلہ کی توقع کرتے ہوئے کو توالی کے نزدیک لاہوری دروازے کی طرف جانے والی سؤک پر دو مجاری تو پیس کھڑی کر دی گئیں تھیں - اور ایک دو سری تو پ لالہ ہم نرائن کے گھر پر چڑھا دی گئی تھی لیکن بعد میں ان تینوں تو بوں کو وہاں سے ہٹا لیا گیا -

کشمیری اور لاہوری دروازوں کے درمیان چوراہے پر بھی مورچ بندی کی جارہی ہے - ہماں پر بھی کچھ بجاری توپیں لاکر کھری کی جائیں گی - باغیوں نے شاہی برج کے نیچ دیت کے بوروں کا مورچ قائم کر دیا ہے - شہر کی فصیل میں جو شگاف پڑگئے تھے انھیں بھی دیت کے بوروں سے بند کر دیا ہے - شاہی قلعہ میں فوج کی دو رخمنٹیں موجود ہیں ان میں سے ایک سلم گڑھ پر بہرہ دینے کے دیا ہے مقرر ہے - بادشاہ کا حفاظتی دستہ بھی ارمگولر کیولری کے دو سواروں کے ساتھ قلعہ میں موجود ہیں اور ہے - دیوان عام پر تین مجاری توپیں نصب کر دی گئیں ہیں - قلعہ کی دیوار کے سامنے دیلی اور ہے - دیوان عام پر تین مجاری توپیں نصب کر دی گئیں ہیں - قلعہ کی دیوار کے سامنے دیلی اور لے ایک توپ نصب ہے -

۔ ( ٢ ) اب میں آپ کے دوسرے سوال باغی فوج کی تعداد اور رجمنٹوں کی جائے وقوع کی طرف آتا ہوں - اس کی تفصیلات درج ذیل ہیں -

- (۱) کرنل سکز کے گر پر نیو انفنٹری کی ۱۹س اور ۲۰ ویں رجمنٹیں
  - (٢) کا بلی دروازہ اور پل کے درمیان -- ١١ نیو انفنٹری (حسین)
    - (٣) كرجا كر -- يوليس بالين (أكره)
      - (١١) کچري -- ١٨٠٠ نيو انفنٹري
    - ۵) تکمبود -- ایک رجمنٹ جس کا نام معلوم نہیں ہو سکا -
      - (٤) لا يوري دروازه -- ۵ نيو انفنثري -
- ( > ) حوض قاضی سے سیتارام بازار اور جنگلی محلے سے تر کمان دروازے تک ۳ ۳۹ اور ۹۱ انفنٹری -
  - (۸) دیلی دروازے کے قریب ، بازار میں ۴۶ نیو انفنٹری -
- (۹) دریا گنج -- ۱۱۵ اور ۳۰ نیو انفنٹری ، نصیر آباد کی تنین رجمنٹیں ، ۱ اور ۱۹ ریگولرکیولری اور ۱ اور > اریگولر کیولری اور سعد الدین کی فوج -
  - (۴۰) بیگم سمرو کے باغ میں ۳ کیولیری اور ہندوستانی سوار -
- (٣) آپکا تمیرا سوال شہر کے بلوں کے متعلق تھا میری اطلاع کے مطابق شہر کے تمام پل صحیح سالم اور اچھی ھالت میں ہیں ---- باغی فوج کا حوصلہ روز بروز پست ہوتا جارہا ہے نیمچہ فوج کا برگیند میجر ہمرا سنگھ لابتہ ہے بریگیڈ کے ہیڈ کواٹر سے بتہ چلتا ہے کہ وہ مورچوں پر گیا ہوا ہے اور مورچوں سے اطلاع ملی ہے کہ وہ بریگیڈکے ساتھ ہے ---- سپاہی لوٹ مار کا سامان فروخت

کرتے بھر رہے ہیں - ان میں سے بہت سے سپاہی بھاگنا چاہتے ہیں لیکن شہر کے تمام دروازے بند
ہیں اور ان پر سخت بہرہ ہے جسکی وجہ سے یہ بھاگ نہیں سکتے ----- ریواڑی کے تولارام نے آج
سما ۱۹۰۰ روپے بھیج ہیں ---- بلول کا امداد علی اپنے پرکاروں سمت بہاں سے غائب ہے (م-ک-حصہ دوئم ، ن ، ۱۸۷، ص ۵۳-۵۳)

## (۱۲۵) ---- فتح محد خال --- ااا ستمر ۱۸۵۶ء

آج کی جنگ میں باغی فوج کی کیولری کو کافی نقصان اٹھانا پڑا - اسکے بیٹھار سوار ہلاک اور زخی ہوئے اس جنگ میں ۹۰ ویں نیو انفنٹری اور سکھوں سے بڑی جواں مردی سے مقابلہ کیا - نیمچہ فوج کے سیاہی کہتے ہیں کہ وہ جنگ میں مرنے یا مارنے کے لیئے تیار بیٹھے ہیں - دوسری فوجوں کے سیاریوں نے بھی اس طرح مرنے یا مارنے کی قسم اٹھا رکھی ہے - فوج کا ایک دستہ کشمیری دروازے سے نکل کر انگریزی کمپ پر تملہ کرنے والا ہے - ایک دوسرا دستہ کشن گنج سے ہوتا ہوا کمیب پر تجللہ کرنے والا ہے - ایک دوسرا دستہ کشن گنج سے ہوتا ہوا کمیب پر تجللہ کرنے والا ہے - ایک دوسرا دستہ کشن گنج سے ہوتا ہوا

باغی فوج کشمیری اور کابلی دروازوں کے نزدیک سرنگیں پچھانے کا ارادہ رکھتی ہے ۔ یہ بھی سنا گیا ہے کہ کابلی اور موری دروازوں کے قریب سرنگیں پچھا دی گئی ہیں ۔ ۔۔۔۔ بربلی رجمنٹ کا ایک کمانڈر سلیمان نماں جنگ میں زخمی ہوا ۔۔۔ انگریزی فوج کے جو گولے آکر شہر میں گرتے ہیں ان سے بہت کم نقصان ہوتا ہے ۔۔ وشمن کی فوجیں قلعہ کے اندر جمع ہیں ۔۔۔۔ تولا رام کو علی پور پر تملہ کر نے کے لئے کہا گیا ہے اسکی مدد کے لئے دبلی ہے ایک رجمنٹ روانہ کی جا رہی ہے ۔۔۔ باغی فوج کے سکھ سپاہی ہندوستانی سپاہیوں کی نسبت زیادہ دلیری سے لائے ہیں ۔انگریزی کیمپ سے ہر روز کچے نہ کچے سپاہی ہندوستانی سپاہیوں کی نسبت زیادہ دلیری سے لائے ہیں ۔انگریزی کیمپ سے ہر روز کچے نہ کچے سپاہی ہماگ کر باغیوں سے قبلے ہیں اور وہاں کی تمام خبریں انکو دیتے ہیں ۔

باغی فوج کے پھٹان بھی بڑی دلیری سے انگریزی کیپ میں جاکر پھٹان سپایوں سے ساز باز کرتے رہتے ہیں - اور وہاں کی تمام خبریں یہاں تک کہ ہلاک اور زخی ہونے والے سپاہیوں کی - اور وہاں کی تمام خبریں یہاں تک کہ ہلاک اور زخی ہونے والے سپاہیوں کی فہرستیں بھی باغی فوج کو لاکر دیتے ہیں - بعد میں یہ فہرست یہاں کے اخباروں میں شائع ہوتی ہے - فہرستیں بھی باغی فوج کو لاکر دیتے ہیں - بعد میں یہ فہرست یہاں کے احباروں میں شائع ہوتی ہے ۔

## (۱۲۷) \_\_\_\_ تراب على \_\_\_ ١١، ستمبر ١٨٥٤ء

شہر میں مورچوں کی تیاری کے لئے دن رات کام ہو رہا ہے - نیو انفنٹری کی 9 ویں 10 ویں ۳۰ ویں ۳۰ ویں اور ۳۵ ویں رجمنٹیں آج رات کمیپ پر تملہ کریں گی - باغی فوج کے کچ سکھ سواروں نے بادشاہ کو اطلاع دی ہے کہ انہوں نے وشمن کی بارہ توپوں پر قبضہ کر لیا ہے - انہوں نے بادشاہ کے ذاتی دستہ بحمیرا رجمنٹ کی مدد مانگی تھی - بادشاہ نے اس کی اجازت دے دی ہے - یہ رجمنٹ بھی ایک دفعہ ایک ساتھ محاذ پر جا بچی ہے اور اپنے کئی افراد ہلاک کروا بچی ہے - یہ رجمنٹ

آج بھی ان کے ساتھ گئ تھی - اس کا ایک صوبیدار اور کئی آدمی جنگ میں مارے گئے ہیں کیولری کے بے شمار افراد ہلاک اور زخی ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود باغی فوج آج کی کاروائی
سے بے حد خوش ہے اور کہتی ہے کہ اگر شروع ہی ہے یہ فوج اتنی جو ان مردی ہے لوتی تو یہ
جنگ کھی کی ختم ہو چکی ہوتی اور انگریزوں کو تاریخ کے صفحات سے اب تک مٹادیا گیا ہوتا ---کفتیوں کے پل اور کشمیری دروازہ پر رات کے وقت سخت بہرہ ہوتا ہے - آخر میں آپ سے ایک دو
گزارشات کرنا جاہتا ہوں -

اگر آپ شاہی خانداں کے لوگوں کو سزا دینا چاہتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ باغیوں کو شکست دینے کے بعد سب سے پہلے دیلی اور قلعہ کی عوام سے انکے ہتھیار لے لیں - اس کے بعد جو چاہیں کریں ورنہ شہریوں کی طرف سے کافی کشت و خون کا اندایشہ ہے 
( م - ک - حصہ دوئم ، ن ، ۱۸۷، ص ، ۴ ۵ - ۵۵ )

# (۱۲۷) ---- گوری شکر --- ۱۱، ستمبر ۱۸۵۷ ،

شہر کے دفاع کے لئے ابھی تک کوئی نماص اقدام نہیں اٹھائے گئے ہیں ۔ کشمیری اور کا ملی دروازے کے درمیان ایک مورچہ قائم کرنے کے لئے پچھلے تین روز سے کام جاری ہے ۔ یہ مورچہ آج رات تیار ہوجائے گا ۔ شہر کی فصیل اور دروازوں پر کچھ نئی توپیں چڑھا دی گئی ہیں ۔ انفنٹری کے ساتیوں کی نسبت کیولری کے سواروں کا حوصلہ زیادہ بلند ہے ۔ نویں اور بارہویں ریگولر اور تیرہویں اریگولر اور تیرہویں اریگولر اور تیرہویں اریگولر کوئری کے سوار ہر تملے میں پیش بیش ہوتے ہیں ۔

باغی فوج انگریزی فوج کے تملے کا انتظار کر رہی ہے - اور اس کا مقابلہ کرنے کے لئے متعد کھڑی ہے -

انفنٹری کے جو سپاہی مجاگئے کی کوشش کرتے ہیں ۔کیولری کے سوار ان کو پکر کر واپس کے آتے ہیں ۔کیولری کے سوار ان کو پکر کر واپس کے آتے ہیں اس کاؤں کے دوندے نماں کا پوتا یہاں آیا ہوا ہے ۔ وہ ہمیرے جواہرات اور سونے کی ایک سو مہرے اور ایک لاکھ روپیہ کا ڈرافٹ ساتھ لایا تھا ۔ شہر کے مہاجنوں نے اس ڈرافٹ کے عوض رقم دینے سے انکار کر دیا ہے ۔ بادشاہ نے کمرہ مشرو (Mushroo) میں ایک نئی تکسال قائم کی ہے ۔ اس تکسال کا ڈھالا ہوا ایک سکہ آج معائنہ کے لئے پیش کیا گیا تھا ۔

( م - ک - حصد دوئم ، ن ، ۱۸۷ - ص ۵۵ - ۵۹ )

# ( ۱۲۸) ---- تراب علی --- ۱۲ ستمر ۱۸۵۷

دشمن کی فوج شہر میں چار جگہوں پر خندق کھود کر مورچے تعمیر کر رہی ہے - دو کا ملی دروازے کے قریب اور دو کشمیری دروازے کے قریب - ہمر شخص کو خواہ وہ بڑا ہو یا حجوٹا فقیر سمجھ کر قید کر لیا جاتا ہے - انکا ارادہ تھا کہ گرجا گھر کے صحن میں سرنگیں بچھائی جائیں - لیکن اس پر ا بھی تک عمل نہیں کیا گیا - فوج کے بے شمار سپاہی مجاگ گئے ہیں (م -ک - جلد دوئم ، ن ۱۸۲، ص - ۳۳)

# (۱۲۹) \_\_\_\_ گوری شکر \_\_\_ ۱۱، ستمبر ۱۸۵۷

گرجا گھر میں دو فولادی تو پیں نصب ہیں - ان میں انگور نما گولے بجرے ہوئے ہیں - اور انکا رخ کشمیری دروازے کی طرف ہے دو اور تو پیں پرانی ڈسپنسری کے نزدیک کشمیری دروازہ اور نگہور داور کوڑیا پل کو ملانے والی سڑک پر کھڑی ہے - دو اور تو پیں کرنل سکنر کے گھر پر نصب ہیں انکا رخ بھی کشمیری دروازے کی طرف ہے - شہر کے دوسرے حصوں میں موری ،لاہوریاور کالمی دروازوں کو جانے والی سڑکوں پر ۲۵ تو پیں نصب ہیں - یہ سب تو پیں ہمر وقت خطرہ کا مقابلے دروازوں کو جانے والی سڑکوں پر ۲۵ تو پیں نصب ہیں - یہ سب تو پیں ہمر وقت خطرہ کا مقابلے کرنے کو تیار ہیں - باغی فوج نے دو جگہ خند تھیں کھود کر مورچ تھمیر کے ہیں ایک ڈاک نانے کے درمیان - ترب دیوار کے نیچ اور لالدی دکان کے پاس اور دو سرا شاہی برج اور کالمی دروازے کے درمیان - انگریزی مورچوں میں دو دو تو پیں لگی ہوئی ہیں - شاید کچھ اور تو پی بھی یہاں لاکر کھڑی کی جائیں ان دونوں مورچوں پر نشانہ لگانے کے لئے شہر کی قصیل کی کناری توڑ دی گئی ہے شاہی برج بو انگریزی مورچوں پر نشانہ لگانے کے لئے شہر کی قصیل کی کناری توڑ دی گئی ہے شاہی برج بو تو پوں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے - انگریزی فوج کی گولہ باری سے شہر کی قصیل کی کناری کو کچھ توں نہیں دیا کے شہری بھی شریک تقصان ہوتا ہے لیکن دیوار پر اس کا کوئی اثر نہیں --- کل کی لؤائی میں دیا کے شہری بھی شریک تھان تھا ۔ ان میں تھانیسر کے ایک گاؤں بہری کا باشندہ مولوی ٹوازش علی بھی اپنے دو ہزار بیرو کاروں سمیت شامل تھا - باغی فوج کے سپائیوں نے جنگ میں لؤکر شہید ہونے کا اقرار دیا ہے -

جملگے والے سپانیوں کو یہ لوگ پکو کر واپس لے آتے ہیں اور فوج کے سلمے انکی بے عربی کرتے ہیں ۔۔۔۔ نگمبود کے نزدیک نیلی چھڑی پر بھی ایک توپ لگادی گئ ہے - دریا کے پار شاہدرہ توپ نانہ کو بھی یہ لوگ نزدیک لے آئے ہیں - سکے ڈھالنے کے لئے تلح میں ایک تکسال قائم کی گئ ہے - اور بادشاہ نے اپنے ہودے اور سونے چاندی کے برتن وغیرہ سکے ڈھالنے کے لئے علیال کے حوالے کردئے ہیں - تجھے کافی معتبر ذریعہ سے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے کشمیری دروازے کے نزدیک سرنگ نجھا دی ہے - کابلی اور موری دروازوں کے درمیان نہر کے پل کے نزدیک خندق کھود کر مورچ قائم کیا گیا ہے - بادشاہ نے نواب احمد بخش کے لؤگوں ، امین الدین نزدیک خندق کھود کر مورچ قائم کیا گیا ہے - بادشاہ نے نواب احمد بخش کے لؤگوں ، امین الدین اور ضیا، الدین کو شہر چھوڑ کر جانے سے منع کر دیا ہے ۔۔۔ شہر میں افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ انگریز کسی علاقہ پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں کے مسلمانوں کو بڑی ہے دردی سے قبل کر دیتے ہیں جبکہ ہندؤں کو چھوڑ دیا جاتا ہے - اس افواہ کی تردید لازمی ہے درنے یہ بغاوت اور بھی پھیل جائے گ

( ۱۳۰ ) \_\_\_\_ کلو اور موسن \_\_\_ ۱۱، ستمبر ۱۸۵۷ء

ہمیں شہر میں مورجوں کے قرب گداگر ہجے کر گرفتار کر دیا گیا تھا - اب رہا ہوئے ہیں - کشمیری دروازے کے اندر سڑک کے دونوں طرف ہتھر جن کر مورچ قائم کئے گئے ہیں - کشمیری اور کالی دروازوں کے درمیان بھی ایک دوسرا مورچ قائم ہے - شہر کی فصیل پر توہیں نگادی گئ ہیں - بھری ہے دریا کی طرف جانے والی سڑک پر بھی ایک مورچ قائم کیا جارہا ہے - کیولری کے سوار انگریزی کیمپ پر تملم کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں - سنا ہے ان میں سے ایک ہزار سوار اب تک بھاگ بھی ہیں - شہر کے لوگ ڈر کر بہاڑ گئے کی بھاگ بھی ہیں - شہر کے لوگ ڈر کر بہاڑ گئے کی طرف بھاگ رہے ہیں - مزدورں کی گئ ہے اور فوج کے سپایی خود ہی اپنے مورچ بنانے میں طرف بھاگ رہے ہیں - مزدورں کی گئ ہے اور فوج کے سپایی خود ہی اپنے مورچ بنانے میں مصروف ہیں - کشمیری دروازے کے قریب قصیل کا دو سوگز کا حصد ممار ہوچکا ہے - انگریزی فوج میماں سے باسانی شہر میں داخل ہو سکتی ہے - سپای کہتے ہیں کہ انگریزی فوج نے اگر انگل پانچ روز عبل جنے والی ہے تھی بی کہ انگریزی فوج نے اگر انگل پانچ روز بھی جنی فوج دیلی جنینے والی ہے تھی بین کہ انگریزی فوج نے اگر انگل پانچ روز بھی خوج ماصل نے کر سکے گی - کیونکہ انکی مدد کے لئے محقریب ایک بہت بھی خوج دیلی جنینے والی ہے

باغی اب مرنے مارنے کے لئے تبار بھٹے ہیں - ان میں ے اب کوئی نہیں جاگا

رانی عید گاہ میں تین سو سوار پہرہ دے رہے ہیں - کا ملی دروازے کے بائیں طرف مور چہ پر ایک ہلکی توپ نصب کر دی گئ ہے - کچھ اور توپیں بھی مہاں لاکر نگادی جائیں گی ( م -ک - حصد دوئم، ن - ۱۸۷، ص ۵۹)

# (۱۳۱) ---- فتح محمد --- ۱۲، ستمر ۱۸۵۸ء

باغیوں نے کشمیری دروازے کے قریب مورچہ لگا لیا ہے - بادشاہ سلامت نے شہر کے لوگوں کو فوج کے ساتھ محاذ پر جاکر لڑنے کے لئے کہا ہے - کیولری کی تمییری رجمنٹ آج جامع مجد میں موجود نمازیوں کو اپنے ساتھ لے گئ تھی - ان میں سے بے شمار ہلاک اور زخمی ہوئے - باغی فوج انگریزی فوج کے تملے کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہے لیکن اس میں شہر سے باہر جاکر کمپ پر تملہ کرنے کی بہت نہیں -

ایک شخص نے مرزا مغل کو آکر کہا کہ وہ اس شخص کو دو ہزار روپ انعام دینے کو تیار 
ہے جو انگریزی فوج کو کسی بہانے ہے ایسی جگہ لے آئے جہاں اس پر آسانی سے شب خون مارا 
جاسکے - بہتر ہوگا کہ آپ محاط رہیں - کشمیری دروازہ اور سبزی منڈی پر فتح حاصل کرنے کے بعد یہ 
ضروری ہے کہ آپ وہاں بہرہ نگادیں - کیوں کہ باغی یہاں سے نکل کر انگریزی کیپ پر تملہ کرنے کا 
منصوبہ بنارہے ہیں - قدسیہ باغ کے توپ نمانے نے مہاں پر کافی تباہی کی ہے - 
منصوبہ بنارہے ہیں - قدسیہ باغ کے توپ نمانے نے مہاں پر کافی تباہی کی ہے -

#### (۱۳۲) \_\_\_\_رجب علی \_\_\_ ۱۵، ستمر ۱۸۵۶ء

میں آپ کے حکم کی تعمیل میں خبریں حاصل کرنے کے لئے شہر کی فصیل کے قریب گیا تھا یہاں پر زخمی سپاہیوں سے لدی ہوئی بے شمار ڈولیاں موجود تھیں - جنرل نکلس کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے وہ جنرل چیمبر لین ، مسٹر گریٹ ہیڈ سر مشکاف اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ گرجا گھر میں جمع تھے کہ باغیوں نے بندوقوں کے ساتھ اچانک ایک زبردست تملہ کر دیا -

انگریزی جھنڈا کھمیری دروازے کے اوپر ہراکر انگریزی فوج کی فتح کا اعلان کر رہا ہے - سنا ہے کہ باقی فوج کے سب دستے قطب جانے والی سڑک اور دوسرے راستوں سے ربواڑی کے طرف مجاگ رہے ہیں - لیکن اجمیری دروازے کے قریب ابھی بھی انکی ایک بڑی تعداد موجود ہے - سوار مجاگ والے سپاہیوں کو واپس لاکر لؤنے کے لئے آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں - لیکن کوئی واپس نہیں آیا - شہر میں دیلی دروازے تک باغیوں کی کوئی زیادہ تعداد موجود نہیں

انگریزی فوج اپنی توپیں کنونمنٹ ہے شہر میں لے آئی ہے - اور توپ کے گولے شاہی کل پر گر رہے ہیں -- جنرل ولسن اور کرنل بیچر، دونوں شہر میں ہیں - انگریزی فوج نے شہر پر دو طرف ہے تعلد کیا تھا - ایک تیلی واڑہ ( موری دروازہ ) کی طرف ہے اور دوسرا کشمیری دروازہ کی طرف ہے - کشمیری دروازہ پر تعلد کرنے کے دوران ہمارے تقریباً ایک سو پچاس آدمی ہلاک اور زخی ہوئے بیند کی فوج کے پانچ یا چے سوار بھی اس تحلے میں مارے گئے - شہر کے جس جس حصہ میں ہمارا قبضہ ہوا ہے وہاں کی تمام دکانیں لوٹ لی گئی تھیں - انگریزی حکام نے شہر کے دروازوں پر پہرہ لگادیا ہے اور لوٹا ہوا سامان سپاہیوں ہے لے کر ایک محافظ کے سپرد کیا جارہا ہے - اس تحلے کے دوران تقریباً دو ہزار باغی ہلاک اور تقریباً ایک ہزار زخی ہوئے تھے ---- آج کے طالات کی تفصیلات ابھی نہیں ملی - اس تحلے کے دوران کشمیر کی فوج تیلی واڑہ کے قرب و جوار میں تھی - جب باغی فوج نہیں جوئے گلے میں انگریزوں کا کافی نقصان ہوا - انہر گولہ باری شروع کی تو یہ فوج اپنی تمام توپیں چوڑ کر بجاگ نگلی جو دشمن کے قبضے میں آگئیں - اس تحلے میں انگریزوں کا کافی نقصان ہوا - انگریزی فوج نے بڑی مشکل سے یہ تو بیں واپس لیں - اس تھلے میں انگریزوں کا کافی نقصان ہوا - سینگرٹوں باغی بھی اس تھلے میں مارے گئے - اگر انگریزی فوج مداخلت نہ کرتی تو یہ تو بیں اب بھی دشمن کے ہاتھ میں ہوتیں -

نجف گڑھ سے ایک ہرکارے نے آکر اطلاع دی ہے کہ اس نے باغی فوج کے سوار وں کو پچاس پچاس کے گروہوں میں نجف گڑھ کے قریب مجلگتے ہوئے دیکھا تھا -(م -ک - حصہ دوئم ، ن ۱۸۵ ص ۴۸)

جبیا کہ بہلے بھی کما گیا ، رحب علی کے خلوط سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے خلوط انگریوں کے کیپ
کی بجائے براہ راست بائی کمان کو جاتے تھے ای لئے ان میں دونوں طرف کی خبریں ہوا کرتی تحسی جبیا کہ اس خط میں ہے انگریزی فوج کے سامیوں کو " ہمارے ایک سو پچاس آدی " اور انگریزی فوج کے قبنہ کو " ہمارا قبنہ " کہنا بھی ولچی سے خالی نہیں ۔

### (۱۳۳) ---- نوندا بركارا --- ۱۵، ستمر ۱۸۵۰ء

اجمیری دروازے پر اور شہر کے اندر باغیوں کی تعداد پہلے کی نسبت تنیرا حصہ رہ گئ ہے۔
تراب علی کی بھی یہی رائے ہے۔ پرسوں تراب علی کا ایک قاصد پکر لیا گیا تھا ، اے بردی مشکل ہے
دو سو روپے اور ضمانت دے کر رہا کرایا گیا - تراب علی نے اب ای لئے تھے زبانی خبریں دینے کے
لئے بھیجا ہے - اس کی رائے ہے کہ آپ جتنی جلدی ہوسکے دیلی پر تملہ کر دیں ورنہ مالا گڑھ کی
رجمنٹ مدد کے لئے دیلی بہتنے جائے گی - اور جنرل بخت نماں جو نویں گھوڑا سوار آر طری اور دو ہزار
سیاتیوں سمیت پرانے قلعہ میں ہے وہ بھی شہر کی فوجوں کی مدد کے لئے مہماں بہتنے جائے گا - اور
اس طرح یہ فوج ناقابل تخیر ہو جائے گی

(م-ک- بلد ۳ص ۲۰۰)

(۱۳۴) ---- پیت رام بیر لوکه رام برکاره --- ۱۵، ستمر ۱۸۵۰

میں نے دو گھڑی دن چڑھے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ دو پلٹن پورسے معہ بندوق و اسباب پرانے قلعہ سے نکل کر گڑ گاؤں کی سڑک کی طرف ریواڑی جاتے تھے - معلوم ہوا یہ سب گڑ گاؤں میں رہیں گے یا ریواڑی جائیں گے اور کوئی کوئی تلنگا اپنی بندوق پھینک کر چلا جاتا تھا - اس کو مجاگئے دیکھ کر اس طرف کو مجاگ آیا - فقط -

(ر-م- بلد ۴ ص ۲۰۰)

(۱۳۵) ---- موہن ہر کارہ --- ۱۵، ستمبر ۱۸۵۰ء میں نے تقریباً بیں سواروں کو بسی کا پل عبور کر کے شہر سے مجاگتے دیکھا -(ر - م - جلد ۳ ص ۲۰۰۰)

(۱۳۷) ---- موسن بركاره --- ١٥، ستمر ١٨٥٤ -

میں نے تقریباً چے سو سواروں کو بسی پل کے قریب دریا عبور کرتے دیکھا۔ یہ سب ، ما سوا ۲۵ افراد کے ، مسلح تھے - ان کے پاس اسلحہ کے علاوہ کوئی سامان نہیں تھا -( ر - م - جلد ۳ ص ۲۰۰ )

(۱۳۷) ---- نونده برکاره ( زبانی ) --- ۱۵ ، ستمر ۱۸۵۷ ،

میں نے بچشم خود دیکھا کہ بہ نسبت سابق کے اب شہر اور ایمیری دروازے پر تبیرا حصہ فوج کا نظر نہیں آیا اور تراب علی نے یہ بات کہی کیونکہ پرسوں تراب علی کا ایک پرچہ اخبار جو نول ہر کارے کے ہاتھ بھیجا گیا تھا بکڑا گیا اور دو سو روپہہ دے کر چھوٹا اس واسطے آج کاغذ نہیں لکھا لیکن مجھے جلدی روانہ کیا اور بہ تاکید کہا کہ یہ بات جاکر میری طرف سے عرض کر دو کہ آج رات

کو بندوبست تمام شہر کا ہو جاوے تو بہتر ہے ورنہ تین پلٹن جو مالا گڑھ کی طرف گئی ہیں کل حسب الطلب کوٹ کے آجائیں گی اس وقت جزل بخت نمان جو متعین قلعہ کہنہ کے اوپر ہوئے ہیں اس روز دو ہزار نوج کے ہمراہ ، تین پلٹن جو مالا گڑھ گئے ہیں شامل ہو کر شہر میں آجائے گا - سر کھوں میں یہ صلاح ہوئی ہے - فقط - ( اب میرے پاس کوئی ہرکارہ نہ آوے ورنہ میں مارا جاؤں گا -)

( ۱۳۸ ) ---- لو کھ رام ہرکارہ (زبانی ) --- ۱۵ ستمبر ۱۸۵۵ء پل بسی سے تیر کر میرے سامنے بیں سوار مجاگے جاتے تھے - میں نے بچشم خود دیکھا - فقط ( ر - م - جلد ۳ ص ۲۰۰۰ )

(۱۳۹) ---- موین برکاره (زبانی) --- ۱۸۵۰ ستمر ۱۸۵۰ء

میں نے یک پہر دن چڑھے تقریباً چھ سو سواروں کو دیکھا جو پل بسی کے متصل سے گھوڑوں
کو نہر میں تیرا کر اترے جاتے تھے اور رہتک جانے کا ارادہ تھا - قریب ۲۵ آدمی کے پاس بندوق
نہیں تھی باتی اسلحہ بند تھے اور اسباب زیادہ سوائے اسلحہ کے کسی نے پاس نہیں تھا - فقط نہیں تھی باتی اسلحہ بند تھے اور اسباب زیادہ سوائے اسلحہ کے کسی نے پاس نہیں تھا - فقط ( ر - م - جلد ۳ ص ۲۰۰۰ )

(۱۳۰) --- امی پیند افسر ہرکارہائے بختاور پور و میگھراج ہرکارہ - ( زبانی ) ---- ۱۹ ستمبر ۱۸۵۷ م

ہم دونوں نے بہ چٹم خود تیلی واڑہ اور کشن گنج کے مورچوں میں جاکر دیکھا کہ کوئی فوج پیادہ یا سوار مفدوں کی اس جگہ نہیں ہے - مورچہ چھوڑ کر سب کسی طرف بھاگ گئے ہیں اور تجھوٹی تو پیں جو مورچہ پر تھیں اٹھا کر لے گئے ہیں اور ایک توپ کلاں مورچہ تیلی واڑہ پر پرڈی ہے - اور سات ضرب توپ بدستور مدرسہ غازی الدین نمان پر سر کشوں نے دگائی تھیں اور ایک ہزار سوار و بیادہ رات کو ریواڑی کی طرف بھاگ گیا ہے - فقط -

(ر-م- علد ١٩ص ١٠٠٠)

# (۱۳۱) ---- فتح محمد خان --- ۱۹ ، ستمبر ۱۸۵۷ ء

اب زیادہ لکھنے کا وقت نہیں ہے - میں جو اطلاع دے رہا ہوں وہ ہے حد اہم ہے ---کیولری اور انفنٹری کے جن سپاہیوں کے گھر قرب و جوار میں ہیں وہ دن رات بھاگ کر اپنے اپنے
گھروں کو جا رہے ہیں البتہ کسی بڑی تعداد میں نہیں ----- بریلی ، نیمچہ بریگیڈ اور دور دراز ہے آئے
ہوئے دو سرے فوجیوں نے مورچوں سے اپنا سامان نکال کر گوالیار کی طرف روانہ کر دیا ہے اور اسکی

حفاظت کے لئے کچہ بلکی تو پس اور انفنٹری کے کچہ سپاہی ساتھ گئے ہیں - باتی فوج دیلی میں رہ کر چار دن متواتر دشمن کا مقابلہ کرے گی اور اس کے بعد وہ اپنے سامان کے بیٹھے بھاگ لکلے گی - اگر انگریزی فوج بہلے انگریزی فوج بہلے انگریزی فوج بہلے انگریزی فوج بہلے ہوئی ہوئی ہوگی ، وہ زیادہ دور تک ان کا تعاقب نہیں کر سکے گی - اس لئے کچہ سامان تو آج بھیج دیا گیا ہے بقیہ کل روانہ کر دیا جائے گا ----- شہری اور سپاہی یکساں تعداد میں شہر سے بھاگ رہے ہیں -

شاہی قلعہ کی فوج لینے مورچوں پر لا کر جان دینے کے لئے تیار ہے --- شاہی قلعے کی اور کوئی خبر نہیں -

(ر-م-جلد- ٣ ص ٢٠١)

# (۱۴۲) سسه رجب علی سه ۱۸۵۷ م

سلیم گڑھ اور قلعہ پر ایک بڑی جفا کش فوج بہرہ دے رہی ہے - فوجی ریواڑی اور بلب گڑھ جانے والی سڑکوں کے داست دفات میں سے شہر کی باغی فوج رات دن متواتر گولہ باری کر رہی ہے اور آہستہ آہستہ اپنے مورچ چھوڑ کر دیلی دروازے کی طرف بیپا ہو رہی ہے تاکہ مجلگنے کا راستہ کھلا رہے -

ہم نے ۸ ، جون سے اب تک باغیوں سے ۱۳۲ ہمتیار چین لئے ہیں ---- کشمیر کی فوج ا کا دیوان ہری چند ۱۹ ، ستمبر کو ہینے کی بیماری سے فوت ہو گیا ، وہ کافی مشہور آدمی تھا -) دیوان ہری چند ۱۹ ، ستمبر کو ہینے کی بیماری سے فوت ہو گیا ، وہ کافی مشہور آدمی تھا -

#### (۱۲۳) مسسد نا معلوم سه بلا تاریخ

ازیں قبل میں نے جیٹھ سوری چوتھا روز چہار شنبہ تمام احوال جو دیکھا سنا قلم بند کرکے روانہ حضور والا بدست حاکم خال و حسین خال روانہ کیا تھا - امروز زبانی جو حال معلوم ہوا ہے کہ نا مزدگان دس کو س پر ملاقی ہوئے شاید مارے خوف کے دیلی سے نکل کر کوس دو کوس پر بیٹھر رہے اور حقیقت یہ ہے کہ اب اس جگہ قریب گیارہ ہزار فوج ہے - تمین پلٹن متعدنہ خاص دیلی اور تمین پلٹن متعدنہ چھاؤنی مرہ اور ایک پلٹن چنسیر اور چہار مد ترک سواروں و دو صد سوار چھاؤنی مرہ اور ایک پلٹن جنسیر اور چہار مد ترک سواروں و دو صد سوار چھاؤنی گوالیار اور دو ہزار سپاہی شاہی نو ملازم موجود ہے - اور بادشاہ کی طرف سے اعتماد نہیں رکھتے - کہتے ہیں کہ بادشاہ انگریزوں سے ملا ہوا ہے - اور بندوبست شہر کا اس ( ۲۰ ) سے ہے کہ

پانچ کمیٹی اور چار توپ بر دروازہ ہمیری دو کمینی و دو توپ بر لاہوری دروازہ اور تین کمینی اور دو توپ بر لاہوری دروازہ اور باقی دروازوں پر ایک ایک گارد سپایان پوربیسیہ کی ہے اور کا بلی اور دو توپ اوپر دروازہ پر صرف بہرہ نجیبان کا ہے اور ان دروازوں کا چنداں بندوبست نہیں - اور

Listing no Stones Time.

امروز جیٹھ سوری چھے روز جمعہ ایک پاس روز برآمدہ ایک کس انگریز بہ لباس فقرانہ آکر اندورن قلعہ کے گیا تھا - پورسے ہائے نے اسکو گرفتار کر لیا ، اور شاخت کیا کہ یہ جان لارنس صاحب ہو گیا ہم پر چند اس سے پوچیا اس نے کچے جواب نہیں دیا آخر الامر بادگاہ کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ لارنس صاحب واسطے خبر کے جمیس بدل کر آیا ہے - بادشاہ نے کہا یہ لارنس صاحب ہو گا یا کوئی گوتندہ باہر لے جاؤ - سپاہیاں تلنگہ نے باہر لاکراس کے پرزہ پرزہ کر دئے اور فدوی نے بچھم خود اس کو نہیں دیکھا ورنہ بچپان لیتا - معظمو نے دیکھا تھا وہ کہتا تھا یہ لارنس نہیں ہے ---- اور اس کو نہیں دیکھا ورنہ بچپان لیتا - معظمو نے دیکھا تھا وہ کہتا تھا یہ لارنس نہیں ہے ---- اور الک گوائیام خر تونے { کارتوسوں } کا بہت ہورہا ہے ---- اور کل کے روز ایک چھٹی ہندی آمد ہ اگرہ سے معلوم ہوا کہ چار پلٹن اور پانچ سو سوار والئ گوائیار کے آگرہ میں آگئے ہیں - اور صاحب کلٹر گردو ہواہے - کے معلوم ہوا کہ چار پلٹن اور بازہ توپ روانہ میرٹھ ہوئی اور یہ کہتے تھے کہ آگر کل کے روز فوج کا ارادہ تھا کہ تین پلٹن اور بارہ توپ روانہ میرٹھ ہوئی اور یہ کہتے تھے کہ آگر کوئی شہزادہ ہمارے ساتھ جاوے گا تو ہم جاوی گا گرے افسر گئے تو دیلی واپس نہ آویں گور نہیں کوئی شہزادہ ہمارے ساتھ جاوے گا تو ہم جاویں گے آگر ہے افسر گئے تو دیلی واپس نہ آویں گور نہیں کسی سردار کو دیکھیں گے اور تام فوج قلعے سے جلی جاوے تو بادشاہ بچر ہم کو قلعہ میں دخل نہیں کیا ۔

۲۸ تاریخ کی چھی سے معلوم ہوا ہے کہ تحصیل تھانہ سونہ کا بد ستور قائم ہے ---- اور فوج اب تک روانہ میر مھے نہیں ہوئی جس قدر سپاہیاں فیروز پور سے بھاگ کر آئے ہیں ، قریب سو آدمی ان میں سے اپنے وطن کو واپس علے گئے ہیں - اور باقی سہاں موجود ہیں - آج خبر اقواہ ہے کہ ایک رجمنٹ سوار ان گورہ جھاؤنی میرٹھ بھا صلہ پانچ چار کوس دیلی سے فرود ہوئی ہے الاخریہ خبر تحقیق نہیں - کوس کوس دو کوس تک سواران گشت کر آتے ہیں زیادہ دور نہیں جاتے ---- اگر وس ہزار فوج جرار مع اتواپ ہو تو انتظام دیلی کا ہوسکتا ہے ---- جس دروازہ پر پہرہ تحییوں کا ہے آمرش کرکے دروازہ کشادہ کرائے جاویں - مخوری می فوج سے بندوبست یہاں کا نہیں ہوسکتا -فی الحال خبر تحقیق دریافت ہوا کہ ارادہ میرٹھ کا صرف واسطے ( ۶۰) کے ہے -- ای جگہ مورجیہ بندی قرار دئے ہیں - اول لاہوری دروازہ جانب سبزی منڈی دوئم ہمیری دروازہ ، سوئم دیلی دروازہ ، بجارم قلعہ سلیم گڑھ ، اور قلعہ سلیم گڑھ کا بندوبست بہتر ہے - ۲۳ ضرب توپ کلاں ( ؟ ) سليم كره ير چرهائے كئے ہيں - اور يه اراده فوج كا ہے كه جس وقت سنے كى كه بندره بيس کوس فوج کسی جانب کو فردو ہوئی ہے اس طرف شب خون مارے کے - جس جگہ فوج برناست ہو كر آويكى - وہ مقام روك ليس كے خبر بہنى ہے كہ فوج مرسط كى نگم آباد ميں فردو ہوئى ہے - اور فوج بجرت پورکی ہوڈل میں ہے ---- سنا جاتا ہے کہ طرف بلب گڑھ کے انکی پانچ پلٹن باغیوں ک ہے پورے روانہ ہو کر کوٹ پو تلی سے پانچ کوس کے فاصلے پر فردو ہوئیں ہیں - راول جی نے مقام دیلی روانہ ہونے والی فوج کو آنے سے روک دیا ہے -- جس قدر سپاہیاںِ چھاؤنی فیروز پور اور انبالہ ے بہاں کے آتے ہیں ، سب نوکر ہوجاتے ہیں - اور اسلحہ میج زین { میکزین } سب لیتے جاتے ہیں دس ہزار من بارود سہاں کے میج زین { میگزین } میں ہیں اور صدیا من بارود جھاؤنی ہے زمین دارگرد و نواح کے لوٹ کر لے گئے ہیں - اب تک چھاؤنی کا اسباب لوٹا جاتا ہے اور جو شخص

رد برد من روس او هو آن از براس از برا

me coly. Some son Al

کہ آج مارا گیا بعض کہتے ہیں کہ کرنیل لارنس صاحب تھا - بعض جان لارنس الا ان دونوں میں سے کوئی نہیں تھا - گر انگریز ضررہ تھا کہ بہ بباس فقیری آیا تھا -- اور کل کے دن سے تین انگریز ایک قبر میں سے کہ غار سا پڑا تھا ، مخفی ہو رہے تھے نکال کر مار ڈالا - اور تین انگریز پرسوں کے دن نالہ نہر دریائے گنج سے نکال کر کشتہ کیا ---اگرچ بندوبست دروازوں پر کچے نہیں - گر جو فوج پورسیہ کالہ نہر دریائے گنج سے نکال کر کشتہ کیا ---اگرچ بندوبست دروازوں پر کچے نہیں - گر جو فوج پورسیہ کی ہے سامان جنگ کرتی جاتی ہیں اور مورچ بندی کر رہی ہیں - اور دو پلٹن نیٹو دوسری متعمنے دیلی نے بہت مال لوٹا ہے - وہ ارادہ فرار کا رکھتے ہیں اور مجاگئے نہیں پاتے -

کل کے دن دس بارہ سکھ پلٹن سفر مصناف روڑکی کے سے آئے تھے روانہ اپنے گھر کے ہوئے - طرف موراں ڈھلوان علے گئے - باقی عال جو تا کوزبانی فہمائش کیا گیا ہے بیان کرے گا -تحریر جیٹھ سوری چھٹے روز جمعہ وقت شب --

(ر-م- جلد، ٣- ص ٢٠١)

Burning G.S. och. Collins for Dahi, 1997, to G. C. Branes Lundon v. d

> , 1 , 2 = 1 1 5 12

### LETTERS FROM DELIII, 1857

ELIH has always been the centre alike of the tragedies and of the splendour of the East. It has felt the cruelties of Afghan invaders, and has seen the magnificence of the Mogul Court. But through its long and chequered history it is difficult to find a sharper contrast than that presented by the dark days of 1857 and the brilliant pageant which is to celebrate the Coronation of the King. On the famous "Ridge," where our soldiers during the hot weather of the year of the Mutiny suffered so much, the Viceroy's camp is now pitched. In front of the Cashmere Gate, near the spot where John Nicholson lies buried, is an exhibition of the arts and crafts of India, and outside the Morce Gate on the plain over which our guns pounded the walls immediately before the final assault, a town of tents has sprung up in which visitors to the Durbar are housed. Inside Delhi a ball is to be given in the Fort-Palace of the Mogul Emperors and of the King of Delhi, and a light railway has been made to convey the guests from their tents to the ball!

The letters which appear below bring us into close touch with all the sad events of 1857. They were written during the siege to George Carnae Barnes, one of the Commissioners of the Punjab, John Lawrence being, as all England knows. Chief Commissioner. Barnes' division was known as the Cis-Sutlej States, and included that part of the Punjab which lies between the Sutlej and Jumma rivers—a province of special

importance and of peculiar difficulty in the events connected with the siege of Delhi. This division "acted as a kind of breakwater; beyond was the raging sea, inside was comparative calm." In the division was Umballa, the headquarters of the army in India. Through it ran the last section in the Punjab of the Grand Trunk Road which stretched from Peshawur to the Cabul and Lahore Gates of Delhi, down which alone the reinforcements from the Punjab could have passed, and on the security of which the lives of our soldiers at Delhi depended. Lastly, and perhaps not least, the division contained within its borders the territories of the great Sikh Chiefs, the Maharajah of Puttiala and the Rajahs of Nabha and Jheend, to whose loyalty we owed so much—a loyalty which is the more remarkable when we remember that the Sikh war against their brothers in religion had only ended some eight years before.

The flames of mutiny, which for some months past had been smouldering in the Sepoy army, actually broke out on Sunday, May 10, 1857, at the military station of Meernt. The native troops rose in a body, and after burning the station and massacring all the Europeans they could find, marched unopposed to the Imperial City, where they were joined by the Delhi regiments. The fort was seized, and the rebel standard hoisted on the palace of the Mogul. English men and women were ruthlessly murdered in the streets, and the gates of Delhi were closed. On the same fateful Sunday two Sepoy regiments at Umballa, probably by concert with their comrades at Meerut, rushed out of their lines, broke open the bells of arms, and began to form and load under the direction of their native officers, - an incipient mutiny which was happily ended by the prompt measures taken by the military authorities at Umballa.

The news of the rising at Meerut reached General Anson, the Commander-in-Chief, at Umballa, on the 11th, and John Lawrence, at Rawul Pindi, on the 12th of May. Lawrence graeped the situation at once, and saw that the fate of India was trembling in the balance. He was able to look beyond the

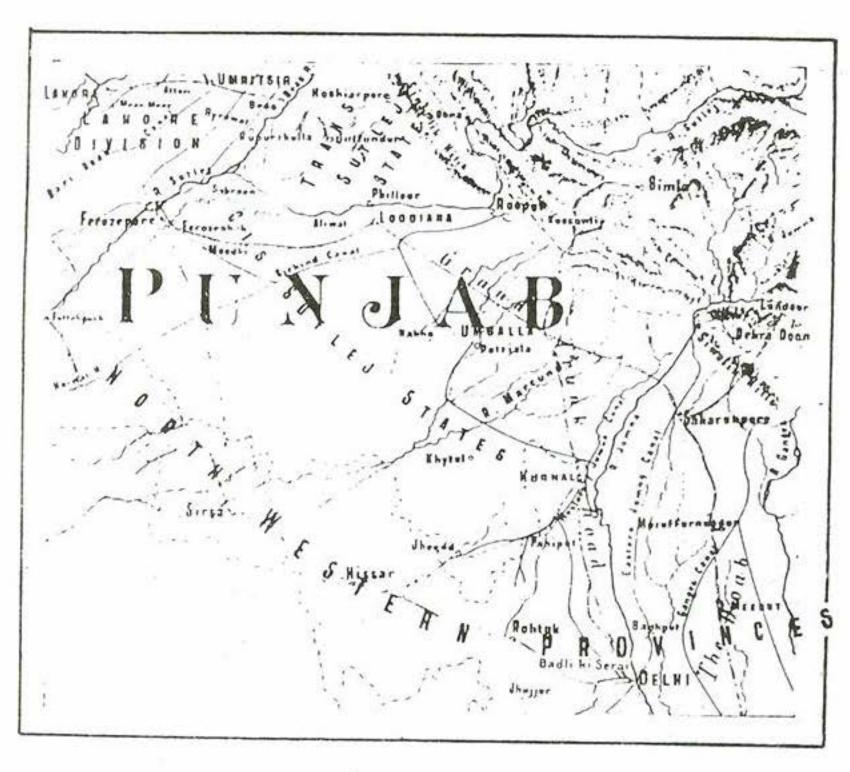



Map of the Punjab, to illustrate " Letters from Delhi, 1857 "

Punjab, and, instead of risking the safety of India to save his province, was willing, if need be, to sacrifice his province to save India. A telegram was sent advising the Commander in-Chief to advance on Delhi with all possible speed. Anson, however, was at first doubtful of the wisdom of this course, and Barnes, believing that Anson intended to entrench himself at Umballa, so telegraphed to Lawrence. Lawrence immediately telegraphed back to Barnes the witty reply, "Chubs are trumps, not spades, when in doubt take the trick"; —words which were calculated to have their full weight with the General, who was the author of a text book on Whist. General Anson was persuaded, and a move forward to Delhi was decided on.

Meanwhile Barnes had seen the Sikh Chiefs and had persuaded them to throw in their lot with us, by sending their troops to guard the Grand Trunk Road at Kurnal, at Thanesur, and at Loodiana,—a result, to some extent at least, due to the influence of personal friendship.<sup>1</sup>

When Anson had decided on a forward movement, it was discovered that the army had no transport. The duty of providing transport was thrown consequently on the civil authorities, and in less than a week Barnes and Douglas Forsyth (the Deputy Commissioner of Umballa) managed to gather together 2000 camels, 2000 bearers and 500 earts. On May 25, General Anson left Umballa, having sent detachments of his small force on before him a few days previously. On the 26th he was lying at Kurnal dying of cholera. Sir Henry Barnard, the ne & officer in seniority, was hastily sent for from Umballa, and begived on the 27th in time to hear Anson murmur before he of d, ... Barnard, I leave you the command, may success attend you! Good-bye." On Jane 7. Barnard was joined by a small body of troops from Meernt under Brigadier-General Wilson's and on the next day was fought the battle of Budlee-ke-Serai, which resulted in the rout

I General Wilson, writing to Lawrence on Sept. 28, after the fall of Delhi, says; "To his (Barnes') influence with the Independent Chiefs I am mainly indebted for the valuable and of the Putthala and Jheend contingents."

of the mutineers and the capture of the Ridge, "which for fourteen long weeks to come was never to be abandoned until the city which it threatened, -or, to speak more accurately, which threatened it,—was in our hands."

Meanwhile John Lawrence had organised "the Punjab Movable Column" with Nevi le Chamberlain in command, but after the death on June 8 at the battle of Budlee-ke-Serai of Coloriel Chester the Adjutant-General, he sent Neville Chamberlain to be Chief of the Staff of the besieging force before Delhi, and the command of the Movable Column was given to John Nicholson. On June 11 a report was made to Barnard orging the advisability of an immediate assault on the Cabul and Lahore Gates. The report was signed by four subaltern officers, Wilberforce Greathed, Maunsell and Chesney of the Engineers, and Hodson of the Intelligence Department—at a later period known as "Hodson of Hodson's Horse." The scheme was warmly supported by Hervey Greathed, who had formerly been the Commissioner of Meerut, and was now the Political Adviser to the Field Force. After much hesitation the scheme was accepted by Barnard. The assault was to take place under cover of darkness during the night of the 12th, but when the appointed hour came an important part of the force selected for the enterprise was missing. Brigadier Graves had misunderstood his orders and was not in his place with the 300 men under his command. The column thus weakened was not strong enough for the work, so orders were reluctantly given for the return of the storming-party to their quarters.

This brings us down to the date of the first of Sir Henry Barnard's letters.

> Camp above Drein, June 14, /57.

My DEAR BARNES. Here I am still looking at Delhi, hoping every hour our guns can silence those from the ramparts to enable me with any reasonable hope of success to approach nearer and earry the place, but they beat me in weight of metal; so that in fact I have, I fear, nothing left for it but an attempt at comp de main, not easy on these bright nights. I can only man six guns, and these all served by raw hands. The brutes come out almost every day and on two occasions. I have been able to send them back considerably minus; but I lose men myself and knock them up. In fact ever since the 8th we have had a continued skirmish; they estimate their loss since the 8th at upwards of 2000; this, I doubt not, includes the missing.

What you all could mean when you spoke disparagingly of the walls of Delhi. I cannot imagine: 24-pounders mounted throughout their bastions with about 7000 men behind them is not so easily walked into, and, as my engineers say they cannot make regular approaches, and my artillery that they cannot work the guns I have, I have only one alternative and that must be tried. If it fails, I have no reserve, it will be annihilation. Which would be least pernicious to India to lose time in waiting for reinforcement or the risk of failure? They are making ready for another visit, so I must conclude. Give my kind regards to Mrs. Barnes.

Yours sincerely.

H. H. BARNARD.

June 17th, 1857.

My DEAR BARNES. Some uncommonly unfeeling individual has bagged my only waterproof coat; in our bungalow there are two boxes, common deal and tinned inside; in the smallest there is a large regimental grey great coat; if you would kindly open the box and send me the coat you would do me a great kindness. At present we are still before, or as some one has just facetiously remarked, behind Delhi. The walls that were to tumble down before field-pieces stand up remarkably strong before 18-pounders. We have been, and are going on shelling the Palace which will make E. L. Regiment's stay there mighty unpleasant. A man of the Rifles shot a Sepoy and bagged \$4 gold.

#### 22 THE MONTHLY REVIEW

Mohurs off him. I hope the grapes are ripening properly. They did not attack us yesterday, so I suppose they will to-day and take another licking. Hodson I has a bad cold and slight inflammation, but is better to-day. Young Greathed 2 also a slight go of fever; he is also better. Young Murray, 3 who was one of the musketry school, is put into the Guides. One of the Mahouts kindly took the finest Commissariat elephant into Delhi a present for the King yesterday. Curzon 4 sends you his regards and says the people have not yet come to worship us. General Reed is better, so will be up to his journey back again. Yours very truly,

H. BARNARD.

June 18th, 1857.

MY DEAR BARNES, -- I have just seen a letter of yours which gave me some satisfaction, as by it you appear to disapprove of the hazardous experiment of entering Delhi with my small force, leaving my camp, hospitals, supplies, treasury, in fact all the material of the army, insufficiently protected. I confess that urged on by the Political Adviser acting with me. I had consented to a plan of a comp-de-main which would have entailed all the above considerations; accident alone prevented it; it may be the interposition of Providence, for, from what I hear, and from the opinion of others whom it became my duty to consult, I am convinced that success would have been as fatal as failure. A force under 2000 bayonets spread over a city of the magnitude of Delhi, would have been lost as a military body, and with the treachery that surrounds us, what would have become of my material! Since that I have been guided by military rule, and though it required moral courage to face

<sup>1</sup> Lient, W. S. R. Hodson, of Hodson's istorse.

Lieut, Wilberforce Greathed, R.E.

<sup>5</sup> Lieut, A. W. Murray, 12nd N.L.L. killed at the assault of Delhi, Sept. 14, 1857.

<sup>1</sup> Hon. R. Curzon, Military Secretary to the Commander-in-Chief, afterwards Earl Howe.

\* Hervey Greathed.

the cry that will be raised against our inactivity before Delhi, I can but act for the best and carefully wait any favourable opportunity of striking the blow. The great point raised by Mr. Greathed was the securing of the Doab and the desirability of sending troops to Alighur from Delhi. But were I in the City now I could not do this, the Castle and Selinghur yet remain before me, and to hold the City and to attack these with a force under 2000 would prevent my detaching a nam.

The fact is Delhi, bristling with cannon, and garrisoned by men who, however contemptible in the open, have sugacity behind stone walls and some knowledge of the use of heavy ordnance—for Saturday they beat us in the precision of their fire—was not to be taken "by the force from Umballa and 2 troops of 6 Pounders," and its present strength has been greatly under-estimated.

We have fought one action at Budiec-ke Serai where so long as their guns remained to them they opposed formidable resistance. We have been subject to frequent attacks ever since, each made with some spirit but repulsed with heavy loss, and having now the position taken up from which we must eventually reduce the place, it strikes me the best Policy is to view it in its true light, as a difficult task, and not to be accomplished without sufficient force.

Once in the town, and the game is ours if we can hold it, and immediately a force will be available for any purpose Mr. Colvin requires. Delay is vexatious, and losing men daily in these attacks, heart-breaking. I am well but much barassed, but I do assure you the more I think of it the more I rejoice in the haphazard experiment failing, and it is some comfort to see you agree. I only hope others will now see that I had more to do than to walk into Delhi. I will not lose an opportunity rest assured.

Ever yours sincerely.

<sup>.</sup> The Lieutenant Covernor of the North-West Provinces.

24

P.S.—We gave them a great beating yesterday with heavy loss. They had attempted to take up a position and erect batteries on Kishen-Gunje, Trevelyan-Gunje, and Paharunpoor. With two small columns under Major Tombs, H.A., Major Reid, Nusserce Battalion, we not only dislodged them, but cleared them out of the Serai above, and in fact drove all before us on this side of the town. It has had a very chilling effect, we hear, and their spirits are much disturbed, but their fire from the walls is as true as ever and as hot, and until we approach ours we shall do no good; and such is the state of the service that with all the bother of getting the siege train my Commanding Artillery Officer can only man 6 guns, and my Engineer has not a sand-bag. It is really too distressing. I never contemplated making regular approaches but I did expect my guns to silence those brought against me. But to do this they must be got nearer. Delay concentrates the insurgents and makes the blow the more telling, but it has fatal effects I admit, but I do not conscientiously think that when it was allowed them to shut the gates of Delhi more could have been done than has been. Had the Meerut force rushed at once into Delhi all would have been safe, but it was too late ere that collected at Umballa reached the place. The largest magazine and ordnance Depot was already turned against me. My men are well, and wounded recovering satisfactorily, but all tired at this work.

Ever yours,

H. H. B.1

The following letter is from Hervey Greathed, who had escaped from the massacre at Meernt through the fidelity of a native servant, and who was at this time acting as Political Adviser to the force before Delhi:

Extracts from this letter are quoted in Kaye's History of the Sepoy War, and are there erroneously stated to be taken from a letter from Barnard to John Lawrence. Probably a copy was sent to Lawrence, and came exentually into Eaye's hands without any note as to its original recipient.

CAMP NEAR DELIU, June 19th, 1857.

My DEAR BARNES, -I should be glad to place the Rajah of Jheend in charge of Rohtuck, but his force cannot be spared by Sir H. Barnard, and without it, it would be uscless for him to attempt the charge. If Puttiala has the force to spare, and you don't hear of troops moving down from the Punjab on Hissar, I would gladly assent to that District being made over to his temporary care. It would be a mercy to the inhabitants who petition for succour both from Hansee and Hissar. I should be glad if you acted upon this, and if the arrangement is made I will write a Kharcetah1 to the Maharajah. Nawab of Jhujjur has, I think, irretrievably compromised himself, but his territory is on the other side of Delhi, and we must bide our time. The Nawab of Bahadoorghur has been forced to fly, and the descendant of some former race of rulers has been placed on the Guddev.2 The other Chiefs are doing their best to preserve a neutrality.

Believe me,

Yours sincerely,
H. H. GREATHED.

On June 24 the hopes of those who were in favour of a bolder and more hazardous course of action were raised by the arrival of Neville Chamberlain to take up the post of Adjutant-General to the Army. An immediate assault had often been urged upon Barnard since the collapse of the plans for June 12, and at last the assault was fixed for July 3. But the General was ill, and the orders were recalled. Two days later, on July 5, Barnard died of cholera, and the command was taken up by General Reed. Only a few months before, Barnard had written to Lord Canning: "Cannot you find some tough job for me?" The tough job had come to him, and a month of it had sufficed to lay him in his grave.

A formal letter.

2 Throne.

#### THE MONTHLY REVIEW

CAMP BEFORE DELHI, 12th July, 1857

My DEAR BARNES,-Now that Kurnal is becoming a Depot for our reserve ammunition and stores we ought to have a detachment of Infantry there, and, as not a man can be spared from this Camp, we must as usual look to the Punjab to supply the men. Please place yourself in communication with Lahore on the subject, and if no other men be procurable endeavour to get us 4 Companies of the Sikh Sepoys taken from tried corps. Our rear must be kept open and quiet, and to leave our reserve stores insufficiently protected would be a very grave error. This is the first time I have ever asked for more troops, and I would not do so now but that we cannot spare a man. On the 9th we lost 270 soldiers hors-de-combat including killed, wounded and sick; and as I write this we are all ready to turn out, an attack on all four sides being threatened. I recommended the selection of Kurnal for it is within sufficiently easy communication of our camp and too far off the city to be open to a surprise. It is also on our line of communication with Meerut, Saharunpore and Mozuffurnuggur, and the Nawab being friendly there is less likelihood of local disturbance. At this season of the year too the Marcundal is not to be trusted between us and our gunpowder and reserve stores.

We hear that some of the mutineers are using sporting gun caps. Immediate steps should be taken for depriving shop-keepers and others of all denominations who deal in such articles from retaining possession of anything in the shape of detonating powder. All should be taken possession of by Government and a receipt given. You will have seen that the 4th Lancers are to be disarmed and that the 10th L.C. are not to come on. As long as you keep the country quiet in our rear, and furnish us with provisions, we ought to prosper, or at

<sup>1</sup> A river between Kurnal and Umballa.

all events last out long enough to bring in the day when others shall be ready to supply our places.

Yours truly, NEVILLE CHAMBERLAIN.

On July 14 Chamberlain was severely wounded, and Lieut. (now Sir Henry) Norman, who had been appointed Acting Adjutant-General after the death of Col. Chester on June 8, was again appointed to that post. Norman continued in that capacity until Delhi was taken.

Camp before Delili, 19 July, /57.

My DEAR MR. BARNES,—Chamberlain has handed to me your letter of the 17th to reply to one or two points.

For charge of ordnance stores at Kurnal Capt. Knatchbull was intended. He has remained at Umballa sick, so I have to-day telegraphed for a Deputy Assistant Commissary of Ordnance or a permanent conductor to be sent for the duty from Ferozepore. If Capt. Knatchbull recovers, of course the original order (which was sent by Mr. Le Bas to communicate) will hold good.

All officers on private leave were ordered down from Simla on 14 May, and the order was repeated shortly, and Capt. Becher of our Department reported it had been obeyed. I knew of no officer who had disobeyed it, though several obtained sick certificates. There seems to be now an ample force at Kurnal. There is no objection to your asking Brigadier Hartley to send down two officers of the 5th to duty at Kurnal, if they are wanted there, but if none are available, one (junior to Lieut. Chester) might with advantage be sent to do duty with the Nusseree Battalion at Saharunpore. We drove the enemy out of Subzee Mundee yesterday afternoon without much difficulty, our loss 13 killed and 69 wounded. The casualties amongst officers yesterday were Lieut. Crozier 75th killed—Ensign Walter 45 N.I., doing duty 2nd Fusiliers,

killed by coup-de-solcil-Lieut. Jones, Engineers, leg amputated Lieut. Pattoun 61st severely wounded Lieut. Chichester, Artillery, slightly.

Do not send down any more Pathans. This is Chamberlain's wish, for which there is reason. Of course they must be sent if a corps comes which contains any, but the fewer that come the better

Yours very sincerely,

H. W. NORMAN.

On July 19 General Reed, broken down by illness, resigned the command, having held it only a fortnight, and appointed General Wilson in his place. The circumstances which confronted Wilson were far from cheering. "Two commanders had been struck down by death and a third had been driven from the camp by its approaches. The Chiefs of the Staff—the Adjutant-General and the Quarter Master-General lay wounded in their tents." Lawrence, seeing the gravity of the position, ordered the Punjab Movable Column to Delhi, where Nicholson arrived with it on August 8.

29th July, 1857.

My DEAR FORSYTH,'—The whole romance of the Siege of Delhi is comprised in the person of the Old Lady who accompanies this letter. She had begun to preach a crusade against us in the city, and had excited the minds of all true believers amazingly by her exhortations. At length, disgusted with their want of success, she took the field in person, and arrayed in Green, mounted on a horse, and wielding a gun and sword, headed a party of horsemen and actually led them against the 75th Foot! The men declare she was worse than five Sepoys to deal with, and say she shot several of their comrades. At length she was herself wounded and captured. The General wished at first to let her go free, but I begged him not to do so, as

The Deputy Commissioner of Umballa.

she would go into the city triumphant and make much fanatical capital out of her escape from our hands which she would have represented, of course, as a miraculous interference of Providence—and have become a sort of Joan of Arc1 I obtained permission to send her to you to be kept in safety in your jail, or wherever you think best until the business here is over. Will you kindly see to her safe conduct? Strange to say the Old Hag had really obtained great influence.

Yours very sincerely,

W. S. R. HODSON

CAMP BEFORE DELILI,

Aug. 15, 1857.

My DEAR BARNES,-The condition of the camp has improved considerably; we are well off in all respects, and as yet have to be thankful for the health of the troops, and the enemy have failed at all points and in every form of tacties. There is no use in deciding upon any course of active operations until the siege train comes up and by that time it will be known whether General Havelock ought to be waited for. As yet everything promises a speedy dissolution of the rebel force in I hear from Agra that 2500 Nepal troops were to join Havelock at Lucknow. Drummond suffered for the misdeeds of the native officials at Agra; he trusted them and they were foremost in the destruction of the Station. Rs.3,22,000 of revenue have been collected in Paniput and the Meerut people have replenished their coffers. Hodson has gone out with the Guides and to look after the detachment of rebels who have gone to Rohtuck. It was their intention to send several such detachments out to raise the country, but some one said it was a device of the Hakeem's to weaken the force inside Delhi and to betray it into our hands.

I believe you have not carried out the plan of occupying

parts of Robbiek with Jheend troops; you doubtless have good reasons for not doing so.

Yours sincerely, II. H. GREATHED.

CAMP, Aug!. 30, 1857.

My DEAR BARNES,—I cannot believe there is anything to fear for Lucknow. Havelock is clearing his rear and flank by routing out the rebels at Bithoor and Sheragpoor, and I do not suppose he would occupy himself in that way if the salvation of the Lucknow garrison called for an attack at the City at all risks. A detachment from the Agra Garrison have had a good affair near Alighur; they beat some 3000 Rebels, put them to flight and 300 to 400 were left on the ground. Cocks is named among the Nabha Cavalry as distinguished. Major Tandy, Ensign Marsh, and three privates were killed. A naval Brigade, under Captain Peel, R.N., is coming up country. A Brigade of Madras Infantry has arrived in Calcutta. Madras troops have occupied Jubbulpoor and Panjur.

Yours sincerely, H. H. GREATHED.

In the early morning of September 4 siege guns arrived at the Camp, and forthwith the work of creeting batteries was begun by the Engineers, under the vigorous direction of Baird Smith and Alexander Taylor. The front to be assailed contained the Moree, the Cashmere, and the Water Bastions, with their connecting Curtains.

Camp, Sept. 9th, 1857.

My DEAR BARNES,—If you see the Daily Telegraphic Despatch, my news will be stale. Koodseea Bagh and Ludlow Castle were occupied on the night of the 7th without loss, and

<sup>1</sup> The crews of H.M.'s ships Pearl and Nhannan under Capt William Peel.

at the same time a 10 gun Battery was established 650 yds. from the Morce. It opened with 4 guns in the morning and all 10 were playing by evening. There was a hot fire upon it at first; the posts at Koodseen and Ludlow were also attacked, Lieut. Hildebrand, but our loss was altogether small. Artillery, and Liout. Bannerman, Beloochees, were killed, and Lieut. Budd, Artillery, wounded, and about thirty men killed and wounded. Since last evening there have been only three men wounded, at least up to 10 A.M. The practice on the Moree and Cashmerce has been excellent; 22 mortars were got into position last night and another heavy gun Battery is nearly ready; when all are complete there will be a tremendous fire. My brother Wilby is in charge of the left attack. I have just got a cheery note from him. He names the day after tomorrow for the opening of the grand Artillery attack. At the rate Brind has been working his 10 guns there will be little left of the Moree by that time.

Yours sincerely, H. H. GREATHED.

We have Cawnpoor news to the 30th. Lucknow is looked upon as safe and there will be shortly 2500 Europeans at Cawnpoor with 18 Guns.

CAMP, Sept. 18th, 1857.

My Dear Barnes,—At the present moment the Moree Bastion is unfit to hold heavy guns, but light pieces are occasionally fired from it in a dodging way. The Cashmere Bastion is effectually silenced and a heap of rums, and the mortar shells prevent any one from living in it. The breach in the Curtain on the proper right of the Bastion is made to a considerable extent and our salvos are continually widening it. The left breaching Battery erected in the Custom House compound at a distance of only 180 yards from the wall was only opened yesterday afternoon. The construction of this Battery has

been attended with much difficulty and has delayed the operations. It was first intended to erect it in the Koodseea Bagh where it could have been made securely and rapidly. But obstacles were found to intervene between it and the wall which are not down in any map and fresh ground had to be taken up in front at a distance which laid the working parties open to much fire. It could not be got ready till yesterday afternoon and is now doing its work against the Water Bastion and the Curtain; but it is a tough business and hot work. Every one regrets the loss of Capt. Fagan of the Artillery who was shot through the head soon after the Battery opened. He was brave to rashness and could not be prevented from exposing himself and was standing with half his body above the breastwork taking the line of fire when he was shot. The dangers and difficulties that have been surmounted are tremendous. The Artillery Officers have no relief and have been night and day in the Batteries since they were opened. The direct fire from the City has been in a great measure subdued but the enemy are clever in mounting fresh guns on unexpected points and they keep up a formidable enfilading fire from guns in the plain on our right and from two guns on the other side the River. Selinghur also can throw shot and shell into all our left Batteries. Despite all these difficulties operations progress and I believe the assault will take place to-morrow or the next day. Commanding Officers got their instructions yesterday. The defence is well directed on all points except sorties which they cannot manage. I have not heard any authentic accounts of desertions among the garrison. The siege is no child's play, but nothing resists the steady valour of our troops, and our losses, all things considered, are not regarded as heavy. Besides the Officers I have already named the following casualties have Wounded: Major Campbell, Lieuts. Earle and Gillespie, Artillery; Chancellor, 75th; Randall, 59th N.I.; Lockhart, Eaton, 60th Rifles. I cannot remember any others. We shall be short of Officers in the Nor' West. Mr. Colvin 1

<sup>1</sup> Mr. Colvin had died on the 9th of September.

is suffering from dysentery, he has quite made up his mind to go away whenever opportunity offers.

Believe me,

Yours sincerely,

H. H. GREATHED.

The assault took place on September 14, but it was not until the 20th that Delhi was completely in our hands.

DELHI, Sept. 16.

MY DEAR BARNES,-I witnessed the assault from the top of Ludlow Castle. I do not think one could stand long the anxiety of the minutes that elapsed between the disappearance of the head of the Column and their crowning the Breach. The fire from the walls on the party directed against the Water Bastion Breach was so heavy that only two ladders reached the My brother Wilby was wounded on his way from the ditch. battery to this breach; the bullet broke the radius of his right fore-arm and cut him across the chest. The other brother surmounted and survived all the dangers of the attack, and is still, thank God, full of life and vigour. The escalade of the Cashmere breach and the blowing in of the Gate were very successful. All this took place in broad daylight. Nicholson's column swept round the Ramparts and reached the Lahore Bastion. He was wounded, ammunition failed, and they fell back on the Cabul Gate. Colonel Campbell's Column, piloted by Metcalfe, who behaved most gailantly, made their way brilliantly to the Jumma Musjid. Their Engineer officer had been shot down and the Powder Bags remained behind. More were sent up under Tandy and Brownlow, of the Engineers. The former was killed and the other wounded. No support came from the Lahore Gate direction, and Campbell had to retire first on the Begum's Bagh, which he held for an hour, and then on the Church Square. That was a critical moment;

<sup>1</sup> Lieut.-Col. Edward Greathed-afterwards in command of the Column of Pursuit.

our men were very much done, a great many officers had been disabled, and there was much confusion, and it was known that Reid's column had failed in taking Kishen Gunje. Guns were brought up and pointed down the leading streets, and Pandy's last chance was lost.

It is a pity the Jummoo troops ever left their mountain homes; they failed, and allowed four of their guns to be taken by the Pandies in Kishen Gunje, and exposed Reid's flanks. If report is true; the Dewan was the first to bolt. The Jheend Infantry did very well. To-day our position is much improved. The Magazine has been taken and our occupation extended from the Cabul Gate down the Canal to the outposts of the force in possession of the Magazine. All this portion of the town has been evacuated by the inhabitants, and will be cleaned out. A considerable number of Pandies have been killed, and few males, I fancy, escape, but no woman has been intentionally hurt.

The safety of the camp was much compromised by the failure in Kishen Gunje. It has been threatened but not molested. Batteries are now opening on Selimghur and the Palace. I feel that complete success is made safe. The total loss, killed and wounded, on our side will not be found less than 800. Great fears for Nicholson.—His loss is not to be repaired. Colonel Campbell, 52nd, too, is disabled, The full Colonels left are Longfield, 8th; Jones, 61st; Dennis, 52nd. General Wilson is much knocked up.

Mr. Colvin died on the 9th.

Mr. Reade, as senior Civilian, has issued a Government Gazette Extraordinary, announcing that he has assumed the government of the North-West Provinces. Barataria has an Empire in comparison to his dominions.

Yours,

H. H. GREATHED.

A nickname for mutineer Sepoys, Pandy being a common surname in Hindostance regiments. Nicholson's wound was probably hopeless from the first, and he died on September 23, but he outlived Hervey Greathed, who died of cholera on September 19, five days after the assault which he had described.

It is hardly too much to say that if our arms had not been victorious before Delhi, we should have had to reconquer India. The successive Commanders on the Ridge freely acknowledged their indebtedness to John Lawrence and the Civil Service of the Punjab; and General Wilson, in a generous letter written on September 28, expressed his view that the Civil officers, though not present in the field, had contributed greatly to the successful issue of the siege.

The following letter, written by John Lawrence shortly after the fall of Delhi, is characteristic of the man, who has with justice been called the saviour of India—characteristic too of his methods of dealing with those who served him.

Lahone, 11th October, 1857.

MY DEAR BARNES,-We are now beginning to breathe after the storm, and when I look back I only wonder we are all alive. It is only by God's mercy we have escaped. Assuredly it was more than we could hope that all the Punjab Regiments should have remained staunch. I am not comfortable about Huzara. We were very near having a serious affair at Murree, and matters have not settled 'own as I had hoped. I am now pushing on another corps to . idee, and have to take away that which has been lately raised at Loodiana. Gogaira has been mismanaged and the jungle is dense, and gives an asylum to the Insurgents. --- who commanded the Troops is a goose, and could not hit when he had the rascals in his power. He has now got fever and must come away, so that I hope all will go right. What has been done with the 2 Companies of Sikhs which Ricketts 1 had collected? I hope he has not kept them.

G. H. M. Ricketts, C.B., then Deputy Commissioner of Loodiana.

36

I am not given, as you know, to overpraise men. It seems to me a mistake. But what I say I mean, and I think you have done well to keep your Division right and help the Army, you had a difficult post.

Run over in your mind the rewards we should propose for Puttiala, Nabha and Jheend. They should certainly be rewarded. Where should we have been but for their fidelity.

Yours sincerely,

JOHN LAWRENCE.

The three Sikh chiefs ment med in the last paragraph of the above letter, who had stood by us in the hour of our need, and who had been "faithful amor, the faithless," were not without their reward. The confiscated lands of the Nawab of Jhujjur and of the Dadree Chief, who were both convicted of rebellion, were divided between them. This material increase of territory and of revenue, together with honours liberally bestowed, showed them that their services were not forgotten, and that it had not been to their disadvantage to be loyal to the British Raj.

G. S. BARNES.

آزرده ، صدرالدين : ۱۱۲ ، ۱۱۲

أغاطاك ننشى ؛ ١٥١/١٥٩

ا بو کمبر: ۹۲

احسن التر:

خال احكيم احسن الند

اجمد بخش الأآب : ١٨٤

احدبیگ (جعداد): ۱۳۸

- احدثاه: ۲۳

احمدالله مشهيد؛ سيّد : ١٨، ٩٨

اخوندصاحب ؛ ١١٤

اسكتن ميجر: ٢٤

اسلم يروير، قراكت ر: ١١٠

اعظم خال: ٨٨

اكبـــرتانى : ۲۰

الله بلك ؛ ١٩٤

الف قال: ١٠٤٠ ١٢٣١ ، ١٢٤

الفر طولائل: ١٠

الكزنار: ٢٥، ١٨٢ ١١٨ ١١٨

امداد نخت : ۱۲۲

امرا دعلی، مولوی ۱۸۰۸، ۱۷۰۱ ۱۸۵

امی دیند : ۱۹۲٬۹۱٬۱۰

امىدعلى :

اميسه خال: ۱۲۳

امين الدّين ، نواب : ۱۸۲ مين

انتظام الدِّين سنت ها بي مفتى ؛ ١٦٢ ، ١٢٤

انگریز بهادر: ۵۳

اننت پرشاد ؛ ۱۱۴

اورنگ زیب : ۲۵

ايرل كارنونته : ٧٠

اليس، بي ، چودهري : ۲۸

ایسری یانڈے: ۲

اليت، ولبيو، بكل : ٥٢،٥٢

ایل ایی ، گرافن :

ابن اليس سين:

(4)

بار نمزردار: 164

سِيگم نن: ۲۳

بيلي : ۹۵

تقميو: ١١٨

تفويل : ١٠٥

محفورا فال: 9٠

بهيرون سنگھ: ١٢٣، ١٢

بھیم جی رائو: ۱۸۲

(--)

یتودی: ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۲۲ ۱۲۲ ۱۳۳۱ ۱۳۹۱

109

يِرْمَاتِ سُلَّاهِ: ١٢٠

يرتحبو: ۹۸، ۱۰۵

بنجاب سنگه: ۱۲۵٬۱۴۲ ۱۲۵

ینڈت ہری جندر: ۱۴۰

"انتیا لوبی : ۹ ، ۱۸ ، ۵۰ ، ۸۵

تخت سنگھ، مباراجہ: ۱۲۰

تراب على: ۱۰ ۲۹٬۴۹ ،۱۲۷ ،۱۲۷ ۱۳۸ ۱۳۹

(10+ 10+10. (14c 114+

110. 1179 1170 1171 109

19. "INY "IND "ICT "ICC

نقی بیگ : ۱۲۷

تولدرام: ۱۲۵،۱۲۹، ۱۲۷، ۲۷۱، ۲۷۱ مرا

تيور: ۲۲

بارنس : ۱۱۰

بال مكت : الم

رائن، كرنل: ١٥

برکت احمد ( رسالدار) : ۱۲۳

ىركەت على الشيخ : ١٤٩٧

ریزگوں: ۲۲

ابتارت على : ۱۲۸ ۱۲۲ ۱۲۲ ۱۲۸

بت ز: ۱۰،

بكلر :

رکھیے:

اليف، ولبيوا بكليه

برريوب مريع : ١١٩

بوزن انمشنر: ۲۰

بهادر نگوه : ۱۲۵

بهادرتاه:

دييي :

ظفز ، بها در نشا ه

برام فال: ١٠٩

بيجاباني : ۸،۸۹

بیچید، کرنل به ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۸۹

سرفي اسمته : ١٠٤٩ م

بَكَ اقدرت الله : ۱۶۴٬۹۴۲

مِيگُم سمرو: ۱۸٬۱۰۲

عارتس ايلييك: چند پری: چیف رام کیسرلو کا رام (سرکاره): 121 عاكم ف ال : ١٩ ١٩ حسين غال: حکم سنگھ (رسالدار) مير حکیم جی : ۲۱ ۱۱۹ ۱۱۹ حكيم عب الحق : ١١١ (5) خان احمد قلى نواب: ١٨٧٨ فان، اجرمززا: ١٢٠ خال؛ أكبر على نواب: 189 خال، امين الدين: ١٥٤، ١٣٣١، ١٥٤

فال ؛ جنرل بحنت : ۱۱۰ ، ۱۳۰ ، ۵۵ ، ۳۰ ، ۱۰۰ ، ۱۲۰ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲

تُومبسن،ميجر: ٨٩ فيير سُلطان: ۱۸٬۱۰ (۱۸،۱۹ ۲۲٬۱۹ ئى دائس بومز: ٢٦ (5) جارج مارنس : ١٥ جارج لبون : عان ولیم کے: ۲۶،۱۰ جرارلبك، ببادر: ۵۳ جعفری' رئیس احمد! ۱۷ جمن جي راكس : ١١١ جنسرل رنارد: ٩٥ والاناكة:

جیک : ۱۹ ۵۷

جيون لال: ١٠، ١٢، ١٣

بے سکھہ: ۱۲۱

عارنس ايستهاين: ٢٥

غال منتج محمد: ۱۹۸ ، ۱۲۲ ، ۱۲۸ ، ۱۲۵ ، ۱۲۸

1911/10/11/01/14

فال فيض طلب: ١٠٤

فال، كامداد: ١٥٨

غال، کلو: ۱۲۸ ۱۱۳۱۹۸ مرا، ۱۸۲ نام

غال قدرت الله: ١٢٨

فال محدديات: ١٠٠١ ١٥١ ١٥٢ ١٥١٠

غال' محمد تقى على: ١٣٩

غال، محمد صادق: ۳۶

خال المحمد معمور: ۲۹ خال معظیم: ۲۵۴

فال، محدميرنواب: ١٥٢ ، ١٥٨

غان محبوب على: ۲۲ ، ۵۷ ، ۵۷ ، ۹۳ ، ۹۳

فال، مزرا عطامحمد: ١٣٢

غال، منظم على : ١٠٧

غال، مولوی میان: ۱۵۳

غال المعين الدين ن: ٥٧

غال ميرنستي آغنا: ١٥٨

غان نواب احمد مرزا: ۱۲!

غاں؛ نواب احمد علی : ۲۹ نال: نواب احمد علی : ۲۹

خال، نواب نبها درعلی: ۱۲۱ خال نواب مامد علی: ۴۷٬ ۱۱۲ سا

فال نواب مير محمد ؛ ٥٦ ١ ٥٥

غال وزیرعلی دا کم<sup>ط</sup>ر: ۱۷۲ مادا

غال، ولى داد: ١١٤، ١١٥

فال بادر: عوام ه و ه و ۱۱۵، ۱۹۴ ۱۹۴

فال احسن على: ١٢٣

فال، فليم احسن الله: ١١ ، ١٥ ، ١٨ ، ٢٥ ، ٢٠ ،

(1++ 1+1 (1+ (1. A (1. M (9 A

(141,141,144,144,144,144)

161,144

فال ديدر ٢٥

فال فال جبال: ١٨٠

فال نرّم على : ١٣٧

غان دورال : ۴۵

فال داؤد: ۱۳۳

فال روسيله: ١٤٨

فان سردارت لطان: ۲۴

غان، سيد طامرعلى: ٨٨

فان سليمان كما ندر: ١٨٥

فال ات دى: ١١٥

غال، شهاب الدين : ۹۰ ۹۰ ۱۰۸۰

فال شمنيعلي: ۱۳۹٬۱۳۳

فان، صَيَا والدِّسِينِ : ١٥٧

غال عسلی: ١٥٨

فان علی بهادر: ۱۲۷

فال غلام حبيرد: ١٣٣

نمال، غوث: ۱۱۳ ۱۵۱، ۱۸۲، ۱۵۴، ۱۹۹، ۱۹۹، ۱۹۹،

164

رادیج: ۲۳٬۲۲

راجه کوشه: ۲۶

راجىمنجور: ٢٩

را دهاکشن ۱ رسالدار): ۱۷۷

رام جي ل . ١١٦ ١٥٨ ١١٨ د١٠

رام جي داس شيردل سنگھ طلواني : ١٠٢

راتی حجاتی: ۱۱، ۲۲، ۵۸

راول جي: ١٩٥

را وُتُولِه رام: ١٠٩،١٠٩

رائے بہاور جیون لال: ۲۲،۵۱،۹۵،۱۱،۱۸

رائے راجال : ۲۳

رحبب على مولوى : ۲۰۱۸ ۱۲ ۴۸ ۴۸ ۲۸ ، ۲۸ ،

٠٨٥، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٥ ،

114 (110 (117 11.9 11.0 14)

11 611, 611, 841, 181, 181, 441,

194 1141, 141, 160

رحيم الند: ١١٥

رستم على : ١٠ ١١٩ ، ١٨١ ، ١ ١٥ ، ١٥٩

Stir9 111 : U)

رىنىدى ، خورىت يرمصطفط: ١٨

رنجورسنگه: ۱۲۵ ۱۰۴ ۱۲۵

رنگا: الآر

ريز جبرل: ۲۹،۸۳،۸۹

خال كيعقوب على: ١٩٤، ١٩٩

فليق الخبسم: ١٣

خفرمُ لطان :

د کھیے :

مرزاخضر سلطان

(>)

כולטן: סמו

داوُد فال: ۱۲۳ ، ۱۳۳

دل سكو: ١٣٢

دوست محد: ۲۵

دهناعاط: ١٣٢

ديني داكس ؛ ١٢٨

ر بوان لورينيا: ١٠،١٠ ١٩

د بوان کشن لال: ۱۲۹،۱۲۹

دلوان سري چند: ١٩٨٧

وْبليو بكلر:

ويكھيے:

اليت، دبليو، بكلر

ز کاء الله؛ منستی شمس العلماء : ۱۱، ۳۸

(5)

رارط منظمري: ١٥،١٥، ١٩،٠٥، ١٩،١٩، ١٩،

34

راجن گوجر: ۱۰۱۱، ۱۲۵

رنجھے : ریزیڈنٹ بہادر: ۲۰ زكريا المفتى: الهما جان ولبم زدر آور چیند ساموکار: ۱۸۵ سُرجيمِز آوط رم: ٢٥ زمنت محل، ملکه: ۹۵،۷۱، ۹۹، ۵۵، ۹۸، سرداربها درسنگر: ۱۲۵ ۱۹۲ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۱۱ ، ۱۱۹ ، ۱۲۲ سردارخان بهادر: ۱۹۲ ام ١٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ مردار تتمت سنگو: ١٢٥ 168 149 148 سرفراز علی' مولوی : سُرونىم ميور : (w) NC ساگرا کشنر: ۲۰ سُرْمِيو دېلېر: ۹ ۵ سالار نگو: ۱۱۳ معدالدين: ١٨٢ ١٨١ سرهارات که و جزل: ۲۲، ۱۱۹، ۱۱۹، ۱۲۱، سعاد ـــــعلى : ١٥٩،١٥٨ سلطان سنگيد (سوار): ١٣٨ יון ישיווי ף או י אכוי אכוי سلیم شاه (رسالدار): ۱۴۲ 104 1104 1100 سليم قريشي : ١٨٠١٨، ١٩٩٠ . ٠ سيك: ١٠٩ : سراج الدِّين بهادرتاه تاني: ۱۱۰۸ ۱۱ سمتھ' جنرل : 🕠 🗚 سمروبيگم: سراج الدوله، نواب: ١٩٠١، ١٩ ويجھيے : سِيگم سمرو ئىرالفرۇ لۇل : دیکھے : الفرة لألل سمن رشگو: ۱۴۲ سٌر حان لارنسس : سنرها بزاله : ۱۲۰ سونارکس، کمشهنر: ۹۰ د کھیے : حان لاكرش سامل عاشد: ١٠٥٥ ١٠٥١ ١٥٥ شرعان وليم

144 صاحب بهاور: يبيرز: ۲۰، ۹۴، ۱۳۲ صدرالرين مفتى: ۱۲۳ ، ۱۸۰، ۱۵۰، ۳۵۱، سٹین 'کرنل: ۸۰ سييط مكھشمى داس ديند ؛ 141, 144, 144 99 صلاح الدين: ١٣٩ 46 صمصام الدوله: ۵۳ ضايرالترين ، نواب : ۱۸۲٬۱۸۲ شاه احمدالتُد، مولوي : ط\_البعلى: شاه اساعیل شهید: IA CA طالع صاحب : DY شاه جېسان : (3) شاه زاده محد غظیم : ITM نطفز، بها در شاه: ۱۱،۸ ۱۲،۱۲،۱۲،۲۰۲۰ شاه زاده مرزامغسل: ١٣٩٠٤٩، ١٥، ١٢، ٢٢، ٢٩١٠ د تجھیے : مرزامعنىل نطهیراحمد دلموی: شاه شعاع : ثناه عالم بادتاه : عاشور کاظمی، سبّد: ۱۰،۸۰۰، ۱۱،۱۲، ۱۹ شاه عتباس: عب لالله: نناه عب دالعزيز : عب رالحق: ١٢٠١١٠٨ ت رّاد: 41 ىدالغفور: يتمس العلار: Driam عظيم الله: 9 شمشير ننگو: عنظیم خال (رسالدار): شوکی رائے: 1.9 699 عمدة الزماني نساء: شاه زاده ابومکر: (E) د تھے: غالت :

مرزا الويكر

غلام على لمسيسر: ITA LITE LITE 164 غلام غوث ميج : كنېياً لال: ١٠٩ INA غلام مصطفرا: كوكس كاركيس: 104 AT GA غوت محمد : كولنز: ديڪي كونگريو، كزىل: 44 غاں ، غوت كونرسنگھ: 0619 كفراك سنكه : فستح حناك : كبيو مراون : 44 186 11. (گر) گرانث ؛ 100 1100 فضل حق، مولوی: ۱۸۱۱ ساها، ۱۹۴،۱۹۹ گرو تنیغ بهادر : گرو دبت سنگه: ۱۲۲ اق) قادر نجسش : گرسط سیر: ۱،۵۰،۵۰، ۱، ۲۰ مرور، 14. تاسم على : 19 .1. 119 6184 6149 قاصی محدر کریا: گريول: ٩،٥٥ قطب صاحب: ۱۲۵،۱۲۵ ما،۱۲۹ كلاب نگره مهاراج: ۲۳ كالے خال توبيحي : ۹۲، ۱۵۱، ۱۹۹ گلزارعلی: ۱۰۱ كا نُزالگز نگرر : گویل سہائے: ۹۹، ۱۰۸، ۱۱۳ كرنل سانڈرز: ۱۳۲ گوری شنکر: ۱۲۵٬۱۲۰، ۵۹٬۱۲۱، ۱۲۵٬۱۲۱ كرتل سكنر ؛ INC LINK 10+11 64 (INI 114) 11+114 کآو : (146,146,141,14.1196,196,196 ر کھیے : " 1A4" 1AF " 1AF " 160 " 16F" 149 غال، كانو 116 كاول: ١٣٣

119 (14. CAT 662 گوکل چندامنشی: 96 مجمدار: کلاب دائے: 111 (1) مجبوب فال! 1. محمداعظم! لارفو والهوزي: 100 19 محد محت : لاردو كنيگ : 14. 41.4 cm :44 '01 محدبها درشاه لارنسس : كزيل : 196 دیجیے: بطافت على: A 4 11. لكحشى چند: ظفروبها درشاه 1.4 لگو، (سرکاره): 144 محمد تفيع ، ( رسالدار) : ۱۸ ، ۱۰، ۱۳۱٬۱۳۱٬ ۱۸ ۵۱٬ لال خال، كزيل: 1144 لاله مكت دلال: 141 116.6100 144 محدظتيم: ١٠٠ ١٥٠ ١٥٥ ، ١٥٩ ١٢٢ لاله مېرنزائن: IAM محى الَّدين : ١٠٩ لوكه رام، (بركاره): ١٩٠ ليسن الميجر: INF مرزا ابوبكر: ۹۰٬۸۹، ۹۹،۱۲۱ نيك، جنرل: مرزا الهی بخش : ۲،۰۱۰ ۱۸ ، ۲۵،۴۵ و ۵ (6) (144 (114 ( 14 ( 14 ( 14 ( 14 ) مارين ،ميجر ؛ 66 1140 1100 110+ 110.1100 مان راجے! مان سنگيم: 160 (16) 10.114 11. مرزا امدادعلی: ۹۹ مرزا الميربيك، (رسالدار) ۱۷۲ ما تنزز ؛ 94124 مرنا بخت ورشاه: ۵۵ مبارك على دُاكثر: ٧٠ مرزاجوال نجت: ۵۰٬۱۱۱٬۲۲۱٬۲۲۱ شعیدی شکو: ۱۲٬۱۲۵

مونتثيز: مرنا خفرسلطان: ۱۲۱٬۱۵۱، ۱۲۹ 10 مرزاسهراب سنرى: ۵۵ موس (برکاره) ۱۸۰،۱۹۰،۱۹۱ مرزاعب رالله: مبلم سنگھ: 60 مرزا فحمت: مهندوخال: ۱۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲ مرزا فخزالدين : مهر چندر: 149 .44 سيرط كين : مرزامعن : 164,60,41,00146 41 مير ٿارن : 124 6124, 460 44, 41 04 ميال ليورين ، ( برصن ) مه ١٥ ١٥ ١٥ ١٨ ١٨ ١٨ , IND , INH , ILA , IL ميجر بيراسنگھ: 110 × (1011/10.4184 ميدا (بركاره) 1146 114. 110x 110c N9 ميرجعف را 144 ACCITCA , ICILIAN 19 11. ميرهيدر عسلي: مرزا ولايت حسين: ٢٩ 141 مطرة فورة ! ميرصادق : 1.1 1961. ميرغلام على: مسنر کانٹ! 19 11. 101 مصطفيا خال: مير محمد على : 9+69+61. 141 مير نواب عزيز: منطفر على ، مولوى : 141 119 مظهب رعلی: اينزز: 110 IMP ميكو څړو ول. مەھندلال: 119 41 MM میگھواج (برکارہ) منگل یا نگرے : 44 191 104 1.4 194 11. (0) منى را م سيطه: نادرتاه: 1.4 0. موتی رام :- ایما نا نا صاحب: ٨٠ ناوک ؛ ۱۰۹ مولوی رحبب: د کیھیے : رحب علی مولوی ننفقو: ١٤٠

بريجن كوجر: نرائن دانسس: IMM هری دت ! لضيرالدين : 149 יאן יאן יפקיף פין יאן ىما يوك : نظام الدين: 149 سندوراو: ۲۲، ۲۷، ۸۰، ۱۱۵ ۱۲۳، نظامی اخواجیس : ۵۵ ىبنرى لارىس : 34 نکلسن، کرنل: ۱۰۱۹، ۵۲، ۹۲، ۸۱، ۸۲، ۲۸۱۰ مودسن: ۸، ۹، ۱، ۵۱، ۱۱، ۲۱، ۲۰، ۲۸، ۲۸، ۲۸، ۲۸ 104 (100 104 44,94,94,94,94,44 (INT (ITA (109 (A)(A. "CA نواب على حان ، بها در : ٩ م 1414160 نوازسش علی، مولوی! ۱۸۷ المراساً عود ١٥٠ ١١١١، ١١٠ نوكس كيبين ! ېيولاک: ۸۰ نول (بر*کاره)* ۱۹۰٬۱۰۳ نوندا (سرکاره): ۱۹۰ مقامات (9) (الت) 1. m '9 v '2 4 15 L OU ( NA 1 V وادر على شاه . ۱۲۴ 119 164 144 109 114 100 وارث على : 141 الماوه: ۵۷ وزير محكَّدُ لوَّابِ ! 119 ولسن (جزل) ۸،۵۵، ۵۹، ۵۹، ۱۸۹ اجبير: ١٥١، ١٤٧ 1.0,00100,000 اجبيري دروازه: ولنجي : ۲۷ ولىم ۋيونس، كزنل: ١٥٥ 19 19 - 119 'INT 'INT ويظيے: ٢٠ (8) TP 470 11 ا فغالتان : ىبرى: 114 أكبرآباد: ١٠٥٠١٠٥ برجيند: 901.

برگوبند:

1.9

الور: ١٠٤ ٢٩، ٢٠١ ١٠٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١٢١ ١١ ١١١ ١١١

ICNCIAN

(141, 114, 114, 111, 11-5, 110, 114)

(10+ (10. (189 (184 (184 (184 )+4)

144 , 145, 144, 144, 100, 101

1941164 1166 (164 (164 (161 (144

لب گره : ۱۰، ۹۹، ۹۹، ۱۰، ۱۰، ۱۰، ۱۰، ۱۰،

111, 611, 121, 421, 201, 001,

198 (164 (149 (146 ,141

بلت شهر! ۲۷

يني ماران: ١٨٨

نيني : ۲۶ ، ۲۷ ، ۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱

131 1174

بنارس: ۱۱۴،۱۰۸،۹۱،۳۷

نبكال: ٢٠ ١٢١ ١٢١ ١٢٥

بوطما بريزي : ۱۲۰

بوت بر: ۲۰،۲۲،۲۰ ۲۵

بنريل كفنظ: ٨٦، ٩١٩، ١٣١١

لوسر: ۱۲۲ مما

بهادر گؤه: ۹۰، ۹۰، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۵، ۱۵۱، ۱۵۱

101

بهار: ۱۵

بهام بور: ۱۷

برام کر: ۱۲۰

بهاوليور: ۱۷۶

امروم.: ١٠١

انباله: ۱، ۵، ۱۵، ۱۵، ۲۳، ۹، ۲۹، ۲۹،

194. 11/1 (14. 1.0

ا نرور : ۱۵۸ ۱۳

انگلتان: ۱۲۱،۵۳،۵۱،۱۲۱

انگوری باغ: ١٠٩

1000: 44, 44, 64, 47, 60

اودے لور: ۲۹

الْمُنبرا: ١٨

ایران: ۱۰۰۱، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۳

باغييت: ۲۰، ۹۲،۹۱،۹۰،۷۸،۲۷ :

(11, 611, 711, 121, 121, 121,

164.10.1145, ILV

بالاگراه: ۱۲۹

باۇلە: 110

بختادر کور: ۱۹۱

برطانيه: ۱۵۱، ۵۵، ۹۹،۰۷

برنالہ: ۱۱۹

YA : 0,2%

لسنت گاؤل : ١٣٩

191 '19. '171 ' 117 : 5

٠٠٠ ١٠٢ ١٩٢١ ١٨١ ١٨١ ١٨١ ١٩١١ ١٠١١

|                                     | 3.107              |                           |                 |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|
| 147                                 | تلېونى :           | ۲۳                        | بىركىپەر:       |
| 101                                 | توت م :            | 111674                    | بدكانير:        |
| "1911/0 "IF. "ITI "99 "AF           | تىلى واڑە :        | 176 (1.4 . 94             | بھرت بور:       |
| 119                                 |                    | 2 A .                     | عجدًت ليد:      |
| r ·                                 | تتبساك :           | 147                       | مجوانی :        |
| 114                                 | تھانىيىر:<br>بار   | 144                       | بھوكلال:        |
| رس) المرا ١١٠ ١١١ ١١١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، | ٽونڪ :             | 101 : 6                   | تحبولي تحبسياري |
| 14.                                 | (Z. )              | نام ۱ ۱۵۵ ، ۱۵۱           | بالم: ١٨٨       |
| 1.4.4.4                             | جالند <i>هر</i> :  | 101 104 114 119           | يانى بيت:       |
| 46                                  | جگرا وُں:          | 18x (119 (110 18x         | پیشیاله :       |
| 111 4 7 9                           | بحودهيور:          | 17.                       | يراني دتي:      |
| 101 '119 '117 '1.0 (19 '11' 161     | جے بور:            | 119 61.9                  | پرگنه :         |
| 140 (144 (1.9 , 41 , 44 ) 0 41      | مُبنيد:            | 114 . 44                  | بيشاور ؛        |
| ۱۰ ۲۰                               | حجب جر!            | cr '19 (1.                | بيلاكس نا:      |
| 1.21.4 ,44 ,44 ,04,25 ,4            | حھبالسٰی:          | 10 1 "17 "171 "1.4        | بيل ول:         |
| 14. , 14. , 115 , 1. d , 1. b       |                    | ¿٣١٩٥١٩٣ (٣1 °٢. 10       | بنحاب:          |
| (1.7 1.1 99 91 91 9-172             | جھجسے:             | "H" (10 "119 "110 "4" "AT |                 |
| 141,14.,114,1.4,1.4,1.4             |                    | 134                       | ,,              |
| 'Ir c 'Irr 'Ir 1'170 'ITT           |                    | INA '97 'AACT.            | يب الركنع:      |
| "10+"10."1NA"1N."1PA                |                    | 101                       | بهاطری بور:     |
| الاد (۱۵۸ ۱۵۲ کار)<br>(ک)           |                    | ۹۳ رت                     | کھلور ؛ رين     |
| رت)<br>۲۰ : -                       | <u>ھ</u> اندنی چوک | ۱۳۵٬۱۰۷ :                 | ترکمان دروازه   |
|                                     |                    |                           | _               |

چندر گرفه: ۱۲۳

تغلق آباد: ۱۷۲ ما، ۱۷۷

| 244                                                |                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 10 1 10 6 110 4 1100 10T                           | جين: ۲۲،۲۲،۲۹،۲۹،۲۹<br>(ح)                       |
| (146 (146, 141, 141, 140)                          | حصار: ۱۵۸٬۱۵۳٬۳۰                                 |
| 1164 (164 (164 (16- (144 (144                      | حوص تعاصنی: ۲۹، ۱۸ مرا                           |
| 19. 1114 1144 11AF 11AF 11CC                       | حرص قاصی : ۱۸۳٬۳۹<br>(خ)<br>خانم بازار : ۱۲۵ ۱۲۵ |
| 19x '197 ' 19M                                     | دريا گيخ: ١٠١، ١٠٢ ١٢٣ مما                       |
| دېلې دروازه: ۳۹، ۹۵، ۹۹، ۹۷، ۹۸، ۱۰۰               | دوآبہ: ۲۳۰                                       |
| "INT" 16 8 "141 (1. A (1. P (1.1                   | روطان: ۹،۹س۱                                     |
| 194,196,174                                        | وهرم يور: ٢٢                                     |
| ر س)<br>راجبوتانه: ۲۸۰ م۱۹۰ ۱۹۹۹<br>راجبوتانه: ۲۸۰ | د لې : ۱۲۹،۲۹،۲۱،۲۱، ۲۹،۲۹، ۲۹                   |
| راحب تھان : ١١٦                                    | ima ima ima ima ima im.                          |
| رام تور: ۱۹۲،۳۸ ناما                               | . איני אין יאין יאין יאין יאין יאין דין יאין     |
| رانير: ١١١                                         | (00 10 10 10 10 101 10 10 10 10 10 10 10         |
| رائے پور: ۱۹۸                                      | (40 ,42,41,4.,04,96                              |
| دائے مل: ۱۱۳                                       | (21,64,50,64,45,44                               |
| روسی: در ۱۰۱۰                                      | cagianiaciamiaica.                               |
| روظ کی : ۱۹۷                                       | (91,94,90,94,91.9.                               |
| رتبك: ٥٠، ١٢٠ ١٣٩ ، ١٨١ ١٣٩                        | 11.0 11.4 11.4 11.4 11.11.1.                     |
| 101:161                                            | (114, 11. (1.4 (1.4 ,1.5 ,1) 11) 111,            |
| روسل کھنٹر: ۹۲،۹۲،۹۴،۵۹،۹۹،۹۹،۹۰،۹۰                | " " " " " " " " " " " " " " " " " " "            |
| 1.011.111.111.199.91                               | "119 "11x "11 < "114 · 10 "117                   |
| -141,14.                                           | יווי ודוי ודד יודר ודו יוד                       |
| ر کیے طب کورٹ : ۱۳۰                                | , 144, 149 , 144, 444, 141, 14.                  |
| رلواری: ۱۸۰ ۱۰۱، ۱۳۱، ۱۹۱، ۹۲۱، ۱۲۹                | "10+"101"10 - "114 "11x "174                     |

19 8 19 - 11 19 110

| 15)                                       |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                           | rra                                          |
|                                           | (w)                                          |
| شیام گرطه د گا:   ۱۰۳                     | (س)<br>الر: ۱۹۳ اها                          |
| عدن: عدن                                  | سا في صوره: ١٥٠٥                             |
| عراق: ۲۹                                  | سالارگڑھ: ۱۰۳                                |
| عرب مرائے: 1.9                            | سبزی منڈی : ۹۲ '۱۰۷ '۱۱۵ '۱۱۹ '۱۱۹ '۱۱۹ '۱۱۹ |
| على لور: ١٠٠١م، ١٥، ٩٨، ٩٩، ١٩، ١٠٠١،     | 194 111 10 9 1 19 147                        |
| "11x"110"11.1.9 "1.x"1.2"1.4              | سرے: ۱۱۱٬۱۰۰                                 |
| "IFI'162" IFY "IFD "IFI "IF. "119         | س <i>کفر</i> : ۲۷                            |
| 1100 '100 '100 '179 '171 '17T             | سليم گؤه: ۱۹۲،۸۹،۸۲، ۹۲، ۹۲،                 |
| 100 (104 (104 (10.                        | 144 ,144 ,114 ,114 ,444                      |
| على گراه : ۲۰۵٬۹۲٬۹۲                      | 167,146,14.191,191                           |
| ( نے )                                    | 1 '197'190' '100'100"                        |
| غازی آباد: ۱۲۵،۱۲۹،۱۲۰ ۵۱۱                | سميله: ١٣٦ ١٣١                               |
| غا زی الَّدِین مگر: ۱۰۵ ۱۰۵ ، ۱۰۹ ۱۰۸ مرا |                                              |
| فتح پور: (ف) ۱۱۵،۸۰                       | سونی بیت: ۱۵۸٬۱۵۲٬۱۳۷، ۱۵۸                   |
| فتح گرطهد: ۱۰۹٬ ۱۱۰٬ ۱۱۱٬ ۲۹۸             | سومنې : ۱۵۸                                  |
| فرانسنتس فانه! ۱۸۲                        |                                              |
| فرانس : ۸                                 |                                              |
| زخ آباد: ۱۱۱٬۱۰۰                          | (30)                                         |
| نيروز بور: ۱۹،۲،۹۹،۲۰۱ ۱۹۲                | ت اره.                                       |
| نیض آباد: ۲۲، ۳۳، ۱۳۳، ۱۳۸                |                                              |
| نسیل داره: ۸۹                             |                                              |
| رق)                                       | ت بجبان آباد: ۲۰۰۰                           |

قدريد باغ: ۱۰۲ ۱۸۲ ۱۱۹ ۱۱۰ ۱۲۰ ۱۲۲ ۲۲۰

كن گنج : 1149 11.2 . 97 1AA 1AZ 1AF 'INA 'INY 'IF. 'IF9 LITA 147 110 A 191 110 A قردلی : 1. 4 ina 'ta iptitlit. itait. 14. 11. 110 کلکیته درواز ه : كالى دروازه: ۱۵۱٬۱۰۰، ۹۲، ۹۲، ۲۹، ۱۵۱٬۱۰۱۱ كوث يوطلى : "INC "INY "IND "INP "INF 190 . 116 كوط قاسم : 112 IAA کا نگرا: كوظله! 166 کوٹه : كالے يہاؤ: ١٨٥ 19 كوژبايل : كانبور: '100'17. '110 '117 '111'11. 114 كوه سندوكتس. 40 101 كصلور! كبور تقله: INC +1 كھليان : كرطره مشهو: INC 104 کھورکھودا: كرط د مكشتير: INA 119 کراحی : 46 گحسدات: كرسولي 119 كرنامك: گرانش طرنک رد فی: ۱۰۸،۹۱ 19 گره ه مکھلیتسر: كرنال: 14,61, 211, 611, 241, 614 ڭشمىر: گراهی خسرو: ۱۵۸ 19NIATIATIFA گرط گاول: سه، ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۹، ۱۱۹، کستمیری دروازه: ۲۰۰٬۹۲۱۸۸، ۹۲۱۸۸، ۱۰۰، 'INP'INT ICA (101 11.7 195 114. (10 A 110 F 11.

14. 114 1146

114 1111 2111 111 111

|               | 4                            | 10            |                             |
|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|
| گواليار:      | 1.0 190 (CC (ON (ON (TA      | مالى:         | irt                         |
|               | (14. 11. 119 (116 (114       | متقرا         | (1-1 11-4 (1-1 (99 , 14 (24 |
|               | (12- (141 (14- (101 (144     |               | 141 1110                    |
|               | 194 (194 (1941)66 (164       | سراس:         | 141                         |
|               | رل)                          | مدل بوره :    | 111, 111                    |
| لال دروازه    | 97 :                         | مدهوکی گراه:  | 16.7                        |
| لال كنوال:    | IFA :                        | مراد آباد:    | 1.4                         |
| لامور :       | 44 11 11 110                 | : 21/         | 101                         |
| نا مبوری زروا | 19. LAN FACIANTA : 031       | مردا بود:     | ۲.                          |
|               | (1.7 691 46 64 64            | مسوری:        | irr                         |
|               | 1AP1AT (1.2 (1.0 11.P        | ملتان:        | 122                         |
| - 4           | 1194 '194' '1AE' 1AM         | مليالى :      | 101                         |
| لكھنۇ:        | 14.0 V.0 W. L. L. L. L. L.   | مندویی:       | 141,14.                     |
|               | "111 "1.1 "99 "92 (AA "A.    | مفورى:        | 11-1                        |
|               | (119 '114 '110' 111 '110     | موری د روازه: | 100 11.5 11.4 195 1V        |
|               | (15h (151 , 14h , 14h (14h ) |               | 194 119 1126                |
|               | 12 A 122                     | مبتاب بإغ:    | 9 7                         |
| ىندك :        | Ry ". "11                    | مبدى يور:     | 111                         |
| لوائذ:        | 1. 4                         | ىېرولى:       | 164614.                     |
|               | (1)                          | : 20          | 1 pr 11 + 1 + 1 + 9 +       |
| مالاگراھ:     | (125 (124 (12.1115,119       | ميسور!        | γ.                          |
|               | (101 (10. (1NA (1NC (1TA     | مين لورى :    | 16.                         |
|               |                              |               |                             |

ميسركفي:

· ATICHICPITCHTCHT

11AY '166 164 160 '10T

191119.

| نینی تال : ۱۶۲                            | (1.0 (1.4 (1.1 (1 44 (12        |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| نیلی حبیتری : ۱۸۷                         | "IMI"ITE "ITE "110 "1.4 "1.6    |
| وزیرآباد: ۱۱۰٬۱۰۸                         | (184 (184 (18. (184 (184        |
| ولمور: ۳                                  | 194 (114 (166 (160 (109         |
| (8)                                       | (O)                             |
| با بور: ۲۷                                | نجف گڑھ: ۲۰،۲،۸۰،۷۹،۳۰          |
| بإنسى: ٢٠٠ '١١١ '١١١ '١١٠ '١٢١ ب          | (14. (114 (114 (1.4 (1.4        |
| יואטיוהר יוגויוגטיוג                      | "INN" "ITC "ITT "ITO            |
| 164 (179 (144 (104 (109                   | 100 110 110.1100                |
| بریاند: ۲۱،۱۱۱،۱۱۱،۱۱۱۱ ۱۹۱               | 104 107 100 108                 |
| 148                                       | 109,145,141,194,194             |
| لمبكر: ١٠٨٧                               | نضيرآباد: ١٨٥، ١٨٠ ١٨٠ ١٨٠      |
| سوودل: ١٠٥، ١٢٥، ١٩٥                      | (1.7 196194194191               |
| سپوستسيارلوپر: ۱۲۷                        | (124 (119 (1.2 (1.4             |
| مېندوستان: ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۹، ۹۱، ۲۲،۲۳، | (164 (106 (104 (104             |
| (01, 60, 60, 60, 60, 10)                  | 164                             |
| 12.179176109107107                        | بکری دروازه: ۹۳                 |
| 171'111'97                                | نگیم آباد : ۵۵۱                 |
| 17.                                       | نگمبود: ۱۸۷                     |
| دريا                                      | نگهبود دروازه: ۱۰۲              |
| دریا کے جیا: ۱۱،۱۱ ۲۸ ۱۱۱۰ ۱۲۰            | ننگطی: ۲۵٬۱۵۲ ۱۵٬۱۵۲ ما ۱۵۸٬۱۵۲ |
| وريائي جيل: ١٠٠١٥١٠١٨٠ عا، ١٥٤            | نواکھلی: ۱۲۰                    |
| دريا كِ تسليح: ١٥                         | نيساِل : م                      |
|                                           |                                 |

بها در شاه ظفر اور ان کاعهد: ۱۰ بنجاب ایند دم بی ان انظاره شوشتا ون: ۲۶ تاریخ بفاوت بنهد: ۸۵ تاریخ عروج سلطنت انگلبشید: ۱۱، ۵۳، تاریخ عروج سلطنت انگلبشید: ۱۱، ۵۳،

تحقیقات جیت تبید: ۴۷ تُؤوَل ايرسس اين اندُبا : ٣٣ ، ٥٦ نمیسطی مونی آن دی قرآن : ۴۷ جنگ آزادی اطهاره سوستناون ! ۱۸۵ چىيىنس ايند<sup>ۇ</sup> بېملېز آتان بنجاب ؛ ، ا دانستانِ غدر: ۵۲ د عي ان ١٥٥٠ : ٢٨ دعی ۱۸۵۲: ۱۸ دى يولليكل تقيوري آف انترين موثمني : ٥٢ دى رائىزا بناڑا كىكىسىنىڭ آف بۇش : 🕠 🗠 ا دوسینین این انگری<u>ا</u> يسبوني واران انثريا: ١٠ ٢٧ سِيونيُ موثَّيني اين الراولاك آن ١٨٥٧ء: ٥٢

دربائے گذگا : 101 (10x (14) دریائے گومتی : در مائے سند: دریائے سندو: ۲۲، ۱۸۲ يراناقلعه: ۱۷۹٬۱۷۵ يراني عيد گاه: ٨٧ و بره اساعیل خال: ۳۰ اس سرائے روسلہ خال: ۸۸ سکنز کی حویلی : سليم گراه كا فلعه:

> ت ابی برج : ۱۰۰ منی بی ولعه : ۵۵ منی بی ولعه : ۵۱، ۵۱ منی مسجد : ۲۹، ۵۱، ۵۱ منی می می کل : ۹۲ ملعه گھا ط : ۹۲

## كتابي

المفاره سوستاون: ۲۵ المفاره سوستاون بهلی جنگ آزادی: ۱۸ المفاره سوستاون بهلی جنگ آزادی: ۱۸ المفاره سوستاون کا بندوستانی غدر: ۲۷ منتقلي رلولوي لندك: 4 ٩

نورمعنسرني: ۲۰ ۱۲۱ ۲۵، ۲۲، ۲۹، ۱۳۱

40 140 14 64h

ادارے

الخبن ترقی اُردو (سند): ۱۳

انڈیا آفس لائبرین ا نیڈرد کارڈز! ،، ۱۵٬۱۳

79:44:49

البيك انظربا كميني: ١٠ ١١، ١١، ١٩ ١٩، ١٠، ١٩٩٥

انسلى طيوط آن تفرد ورلد آرط ايند لمريحيه،

لندك: ١٣

بر مُثَّتْن ميوزيم : ١٣

رىلى، دىنى بك طوليە: ١١٧

رې کالح : ۲۳

سيدن استيفن كالج ، دلمي : ١٧٠

ىيىڭ بال اسٹريٹ، لندن : ١٠١٢

مدرسه غازى الدين خال: ١٩١٠ ١٩١

نيشنل آر کائيوز: ١٣

لأوُكن آف كامنز: ١١٠ ٥٥

فدر ولي كے خطوط: ٥٥

ليرس فروم دىلى تومجى يسى ـ بارسس : ٥٥

مونطیز گرینیژ فادر سررا برط منشکری: ۱۵

سندوستانی شورشس اورشهری بغاونین: ۵۲

ىبنەروستانى غدر كى تارىخ: ٢ م

سندوستان میں سیاہیوں کی جنگ کی تاریخ: ۲۲

اخبارات ورسالے

ا فعار السلطن بين : ٢٩

اخبار زمان: ۱۰۴٬۱۰۲

يام روس: ۲۵

دى المُر لندن: ۱۱، ۲۴، ۳۴، ۴۹، ۹۰، ۲۰

د بلی اُردو اخبار: ۲۹

د بی گز ط : ۱۳۱،۲۵،۲۲ م

رولىنس سائى آف دىلى: ٢٠

صارق الافعار: ۲۹،۳۹،۴۵

فینکس : ۲۵

گلشُن اضارُ کلکته؛ ۲۹

## كتابيات

| 1. CAVE-BROWN. J.  | THE PUNJAB & DELHI IN 1857 -<br>(LONDON 1891)                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. GRIFFIN, L.P.   | CHIEFS AND FAMILIES OF NOTE IN THE PUNJAB (LAHORE, 1911).                                    |
| 3. KAY, J.W.       | HISTORY OF SEPOY WAR IN INDIA<br>(LONDON 1876)                                               |
| 4. BUCKLER, F.W.   | THE POLITICAL THEORY OF INDIAN MUTINY (LONDON, ROYAL HISTORICAL SOCIETY). SERIES 4:5, 1871). |
| 5. LYALL, A.       | THE RISE AND EXPANSION OF BRITISH DOMINATION IN INDIA (LONDON 1905).                         |
| 6. SEN, S.N.       | EIGHTEEN FIFTY-SEVEN NEW DELHI, 1857.                                                        |
| 7. RUSSEL, W.H.    | MY INDIAN MUTINY DIARY (LONDON 1860)                                                         |
| 8. MONTGOMERY, B.  | MONTYES GRAND FATHER : SIR ROBERT MONTGOMERY (POOLE, 1984).                                  |
| 9. HODSON, W.S.R.  | TWELVE YEARS OF SOLDIERS" LIFE<br>IN INDIA (LONDON 1859).                                    |
| 10. INNES, MCLEOD  | THE SEPOY REVOLT (LONDON 1897).                                                              |
| 11. MAJUMDAR, R.C. | THE SEPOY MUTINY AND REVOLT OF 1857 (CALCUTTA).                                              |
| 12. LALLESON, G.B. | THE INDIAN MUTINY OF 1857 (LONDON 1891).                                                     |

## PRIVATE PAPERS

13. LAWRENCE COLLECTION PAPERS OF SIR JOHN LAWRENCE CHIEF COMMISSIONER OF PUNJAB, 1853 - 1857
BL : IOR MSS EUR F-90

PAPERS OF SIR ROBERT MONTGOMERY,
JUDICIAL COMMISSIONER OF THE
PUNJAB 1853-1857. BL : IOR :
EUR MSS D-109.

15. MUTINY COLLECTION BL : IOR MSS EUR C.124.

- 16. SHORT ACCOUNT OF THE LIFE AND FAMILY OF RAI JEEWAN LAL BAHADUR WITH EXTRACTS FROM HIS DIARY RELATING TO THE TIME OF MUTINY 1857, 2nd Ed., DELHI 1902.
- 17. TAHQIQAT-E-CHISHTIA BAGICHA RAJAB ALI, LAHORE 1964
- 18. TARIKH-EURUJE-E-SALTANAT-E-ENGLISIA : KHAN BAHADUR, SHAMSUL-ULMA, MUNSHI ZAKA-ULLAH (DELHI 1904).
- 19. WALKER. T.N.

THROUGH THE MUTINY (LONDON ON 1907).

## RECORDS

20. PRESS LIST OF MUTINY PAPERS

(COLLECTION OF THE CORRESPONDENCE OF THE MUTINEERS AT DELHI: REPORTS OF THE SPIES OF ENGLISH OFFICIALS AND OTHER MISC. PAPERS.

- 21. PRESS LIST OF MUTINY PAPERS OF 1857 IN THE PUNJAB SECRETARIAT.
- 22. SELECTION AND REFERENCES FROM CORRESPONDENCE OF ADMIN-ISTRATION FOR THE AFFAIRS OF THE PUNJAB.
  - VOL. 4 No.1 PUNJAB MUTINY REPORT BY R. MONTGOMERY (LONDON 1859)
  - VOL. 7 TRIAL OF MOHAMMAD BAHADUR SHAH 11 (LAHORE 1870).